

حضور نبی کریم علی کے اسم مبارک کے معارف وفضائل



besturdubooks.net

الله المحالية

"الفاظ مجموع مروف ہوتے ہیں۔ اگران میں سے کی ایک حف کو مذف کردیا جائے تو بقید حوف این معنی کو بیٹے ہیں کین اس کلید سے لفظ "اللہ" اور لفظ "محری کو بیٹے ہیں کین اس کلید سے لفظ "اللہ" اور لفظ "محری کا جس کا جی ۔ اگر لفظ اللہ میں سے پہلا حرف الف کم کردیا جائے تو باتی "دیا تا ہے۔ جس کا مطلب ہے اللہ کے لیے۔ اگر لام کو بھی ہٹا دیا جائے تو باتی اللہ کردیا جائے تو باتی "درہ جاتا ہے جس کا مطلب ہے اللہ کے لیے۔ اگر لام کو بھی ہٹا دیا جائے تو باتی "درہ جاتا ہے جس کا مطلب ہاللہ کے لیے۔ اگر لام کو بھی ہٹا دیا جائے تو باتی رہ جاتا ہے۔ یعنی وہی (اللہ)

علی بذالقیاس لفظ محمد کا برحرف بھی بامقعد اور بامعنی ہے۔ مثلاً اگر شروع کا ' 'م' ' بٹادیا جائے تو حمد رہ جاتا ہے۔ یعنی عدد کرنے والا باتعریف اور ابتدائی میم کے بعد اگر ' ' رہ جائے گا۔ جس کا مفہوم ہے دراز اور بلند۔ یہ حضور مالیک کی عظمت اور رفعت کی جانب اشارہ ہے اور اگر دوسرے میم کو بھی بٹالیا جائے تو مرف ' ' ' (دال) رہ جاتا ہے۔ جس کا مفہوم ہے ' دلالت کرنے والا ' یعنی اسم محمدُ اللہ کی وحدانیت یردال ہے۔'



حضور نبی کریم علی کے اسم مبارک کے معارف وفضائل

ترتيب تخبين **مالئن بخال** 

8-A يوسف ماركيث، غرنى سٹريث، اردو بازار 7352332-7232336: لاہور نون: 6-Mail:fateh\_publishers@hotmail.com

### فهرست

| 7                                 | انتساب                            | 4 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| محمشین خالد 9                     | تيرك وصاف كاإك باب بهى بورانه موا | • |
| 13                                | شكري                              | • |
| لمك منيراحم 17                    | حرف ارادت                         |   |
| محمشين خالد 32                    | اوصاف بحمد علق ا                  |   |
| محدرياض الرحيم                    | اسم محمد علي مجزه طبيم            |   |
| غلامه شاه عبدالحق محدث د بلوگ 118 | مقالة معرسة محمد عليسة            |   |
| علامه شاه عبدالحق محدث دبلويٌ 121 | اسم گرامی کے حروف کی برکات        |   |
| علامه حافظ ابن كثيرً 123          | حفرت محمد علي                     |   |
| پیر محد کرم شاه الاز ہری ّ 125    | مرات<br>محمد علي                  |   |
| مولاناعبدالماجددرياة بادى 144     | اسم پاک محمد علصله                |   |
| محمر صادق سيالكونى 150            | محمدا وراحمه علينية               |   |
| صاحبزاده طارق محمود 150           | علية<br>محمد عليك                 |   |
|                                   |                                   | : |
| ·                                 | -                                 |   |

|       |                               | . <b>6</b>                   |  |
|-------|-------------------------------|------------------------------|--|
| 161   | مفتي محمدز بيرتبهم            | فضائل اسم محمد عليقية        |  |
| 172   | حفيظ الرحمٰن طاهر             | محد عليه                     |  |
| 175   | مولا ناضياءالرحمٰن فاروقی     | سيرت رسول علقطة كااسى        |  |
|       |                               | پهلومجمر کی حیثیت            |  |
| 185   | بر وفيسرطا هرالقادري          | معارف اسم محد عليق           |  |
| 198   | پر وفیسر ڈاکٹر محدمسعوداحد    | معارف اسم محمد علقط          |  |
| 211   | محمد تعيم احمه بركاتي         | سرکار علی کے اسم مبارک       |  |
|       |                               | پرنام رکھنے کے فضائل و برکات |  |
| 224   | مولا تامحداكرام الندزابد      | خصائص اسم محر علقطية         |  |
| 234   | مولانامحدا كرام التدزابر      | عرفان اسم محمد عليقية        |  |
| 244 ( | صاحبزاده محمة ظفرالحق بنديالو | اسم محد علي                  |  |
| 251   | شنراده محمرامين حاويد         | اسم محد علي                  |  |
| 256   | محدبن مثين                    | ازان                         |  |
| 258   | <b>3</b>                      | وستك                         |  |
| 262   | محشرر سول ممرى                | اسم محد علي                  |  |
| 263   | امجداسلام امجد                | نام کی خوشبو                 |  |
|       |                               | •                            |  |

.



انتساب

خوله فاطمها دراساء

کےنام

جن کی آنکھوں میں خاک مدینہ کا سرمہہ

# تيرے الله اوصاف كاإكباب بھى بوراند بوا

اسم محمر المنافع .... بهت بى خوبصورت اور بصد بيارانام ..... O-- ایمان سے زیادہ مقدم O \_\_\_\_ دین سے زیادہ مقدس O .... فرشتول سے زیادہ معصوم O — والدين سے زيادہ محترم O — اولادے زیادہ عزیز O ننگی سے زیادہ مجیلا 🔾 O ۔۔۔ دھور کن سے زیادہ قیمتی O جان سے زیادہ بیارا O - خون کی گردش سے زیادہ محبوب 0 - شهدے زیادہ میٹھا آب حیات سے زیادہ زندگی بخش

O -- چشمه کوژب زیاده شفاف

د

|                             | -        |
|-----------------------------|----------|
| مورج سلسبيل سے زيادہ تروتاز | 0        |
| بچین سے زیادہ معصوم         | 0        |
| جوانی سے زیادہ پر کشش       | 0        |
| كهولت سے زیادہ مدبر         | 0        |
| بدهاب سنزياده تبحيده        | ·O       |
| فطرت ہےزیادہ کھرا           | 0        |
| هبنم سے زیادہ پاکیزہ ،      | O        |
| مظرطلوع صبح سے زیادہ دکش    | 0        |
| نمودشام سے زیادہ سہانا      | <u> </u> |
| موسم بهارسے زیادہ شاداب     | 0        |
| تشيم سحرى سيزياده لطيف      | <u> </u> |
| کلی سے زیادہ عفیف           | _0       |
| <b>گلاب سے زیادہ فکلفتہ</b> | 0        |
| آسان ہے زیادہ بیکراں        | 0        |
| سورج سے زیادہ تابندہ        | 0        |
| كهكثال سے زیادہ رخشندہ      | 0        |
| كرن سے زیادہ اجلا           | 0        |
| چاندنی سے زیادہ نظیف        | _0       |
| برق سے زیادہ توانا          | <u></u>  |
| بادل سے زیادہ کہربار        | O        |
| سمندرسے زیادہ راز دار       | O        |
| در یاسے زیادہ تخی           | 0        |
| پہاڑے نیادہ بردیار          | O        |
| چنان سے زیادہ مضبوط         | 0        |
| محبت سے زیادہ لا زوال       | 0        |
| وفتت ہے زیادہ حاودال        | _0       |

O-- لفظ سے زیادہ یا ئیدار ○ کی سے زیادہ استوار ○— موتی سے زیادہ منزہ O— حقیقت سے زیادہ سیا O— عقیدت سے زیادہ سُجا O — اراوت سے زیادہ با کمال O --- حسن سے زیادہ من موہنا --- فبحرسابیددارے زیادہ مسافرنواز شاخ ثمر بارے زیادہ کشادہ دست O --- ابرکرم سے ذیادہ غریب پردر O --- حرارت سے زیادہ توانا کی بخش O --- مسكرامث سے زيادہ بے ريا O— تخلیق سے زیادہ بے ساختہ O — فولا دے زیادہ مضبوط ○ فرشتول سے زیادہ معموم O — لعل وگوہرے زیادہ قیمتی معارف وفضائل کے بے پناہ خزینوں سے بھرپور آ يئ اجم سب اسم محمد علي كى معرفت اوراس كے فيوض و بركات سے مستفيد ہول \_

زندگیاں تمام ہوئیں اور قلم ٹوٹ محتے تیرے اوصاف کا اک باب بھی پورا نہ ہوا

طالب شفاعت محمدی علطی بروز محشر محمد متنین خالد

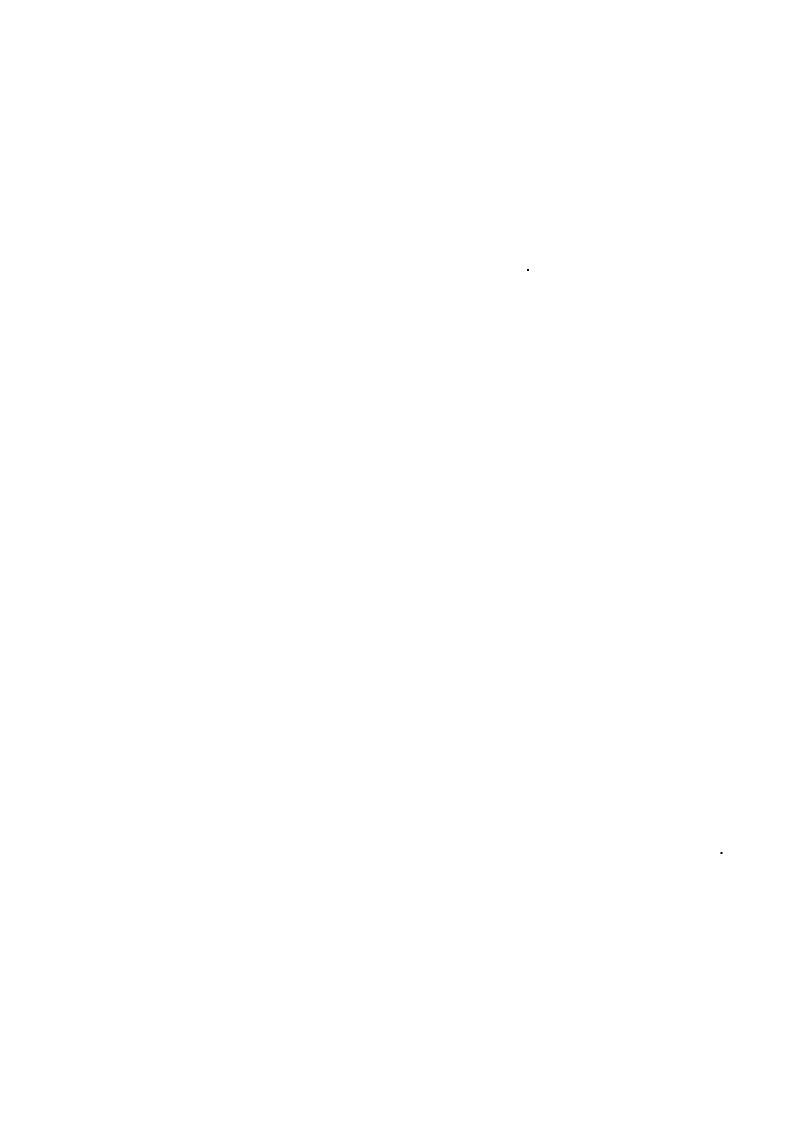

## هكربيه !!!

- o ناموروانثور محتق براور عزیز جناب محبوب الرسول قاوری کا جنوں نے کتاب کی تیاری میں بے مدتعاون فرمایا۔
- کری و خدوی جناب بروفیسر محدا قبال جاوید کا جنهوں نے بیشدا بی شفقت اور محبت کا والها ندا ظہار فرمایا۔
  - خرقاب عثق رسول محترم جمدانوربث كاجنبون نے برمرطه پردابنمائى فرمائى۔
  - 0 عاشق رسول جناب ملك محمر منير كاجن ك وحف ادادت " ف كتاب كوجار جا عداكاد يئر
- مالات ماضرہ پر کمری نظرر کے والے قابل رشک نوجوان برادر عزیز جھے تو از کھر ل اور سفیر
   مجت براور عزیز جناب عمران حسین چوہدری کا جنھیں نے بیشہ بری حوملدا فزائی فرمائی۔
- کتابوں سے انہائی شفف رکھے والے کری ومحری جناب نہور حسین اختر 'کنی آفیسر
  - سنیث بینک آف پاکتان لا بور کاجنوں نے کی مفید تجاویز دیں۔
  - O برادر کرای جناب جم عبدالستارطام رکاجنول فی این مفورول سے اوازا۔

محمشين خالد



Muhammad is not the father of any one of your men, but the Messenger of ALLAH (God) and the Seal upon all the Prophets.







# حرف إرادت

وہ جس کا شوق سوچوں میں ستارے ٹائلنا ہے اُسی کے نام بیں عالی مرے اظہار سارے قرطاس قلم کے حوالے سے میراموضوع بخن ایک ایبا خوش خصال انسان اوراس کی روح پرورتالیف' معرفت اسم محمد علیہ ''ہے جس سے نبیت عقیدت کی تقریح کے لیے اشعار عرب کا ایک ادب یارہ زیب نظر ہے۔

"میں بستیوں سے پیاران کے بسنے والوں کی خاطر کیا کرتا ہوں .... میں کو چہ مجبوب سے باربار گذرتا ہوں .... اسکی دیواروں اور دہلیزوں کو چومتا ہوں میرے دل کی بیقراری کا بھی تقاضہ ہے .... کین بید بات نہیں کہ جھے اس کو ہے میں رہنے والے محبوب کی زلف گرہ کیرکا امیر ہو چکا ہوں۔''

یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لیٹ کر ور و ویوار کے ساتھ

#### ذكر محبوب سي بهى عنوان سے مؤمحبوب موتا ہے

سجدے سے انکارکرنے والاحسن آ دم علیہ السلام سے بے خبر ابلیس محروم محبت تھا 'اس لیے راندہ درگاہ قرار دے ویا گیا۔ ابلیس کا معبودتو تھا ، محبوبیس تھا اور مردود ہونے کے لیے بس اتناہی کا فی

مجت تعلق کاریشم بنتی ہے ارتباط کے رشتے کوجنم دیتی ہے اگر دل میں کسی کی محبت ہی نہ ہوتو تعلق کے ریشم کا گداز کہاں! .....روح میں ہجر کے تیکھے کا نئے کی چیمن کیسے .....

مجت تمہیں کھ نہیں دیق سوائے محبت کے اور محبت تم سے کھ نہیں لیتی سوائے محبت کے

محبت جس محبوب سے ہواس سے نسبت رکھنے والی چیز بھی محبوب ہوتی ہے .....اور دیا رمحبت میں اس کی تکریم لازم ..... مجھے اپنے قابل قدر دوست محم متنین خالد صاحب سے مجبت اس لیے ہے کہ:

🖈 💎 وہمجبوب انس وجاں کےحسن و جمال کا تز کین کا رہے۔

ان علی کی عبت ورعنائی کامرح نگار ہے۔

کے وہ نقیب ناموسِ رسول علیہ ہے راجیالوں کے آوارہ قلم کے لیے۔اس کی سندرسوچیں عازی علم الدین شہید علیہ الرحمہ کی طرح سر بکف حرمت رسول علیہ پر قربان ہوتی و کھائی دکھائی دکھائی دکھائی دھائی دھائی

اس کر شحات قلم کا ہر لفظ ''اکملت لکم دینکم'' کے خاطب اوّل علیہ کی ہوئے دل آرامیں گندھانظر آتا ہے۔

کے وہ قلم کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جس کے شب وروز اس فکر بیں گھلتے نظر آتے ہیں کہ کسی کوتا ہ نظر کی دریدہ دہنی سے میرے حضور علی کا کا کا ذک آ بگینوں کو کہیں تھیس ندلگ جائے۔

جس کے بیش قیمت وقت کی انمول گھڑیاں اس سونچ میں گزرتی و کھائی و بی جیں کہ دستار رسول علی کے ایک ایک تاری کس طرح حفاظت کی جائے \_

بر آن گروه از عشق مصطفے متند سلام ما بر سانید ہر کجا ہستند

چیرے پہ محبت کا نور سیبیاں میں بہاروں کا لوج سینزباں میں شہد کی شیر بنی سیول میں افلاص کی دولت سیت خفظ ناموس رسالت علیہ کا چلنا کھرتا پیکر سیفشق رسول علیہ کی دل آویز تصویر سیفنو کی محبت جس کی سوچ کا جموم سیسرور دوعالم علیہ سے مہری وابستی جس کی شخصیت کی بہوان سید میں جس کی گفتگو سیمبت آمیز برتاؤمیں جس کی بھول آساشناسائی سین کردار میں جس کی باز آفرس رعنائی سید

#### کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جبتوئے رسول علی

کے سبب ایسے خوش بخت انسان سے میری ملاقات .....خداساز بات ہے پچھلوگ پھول میں خوشبو ..... آ نکھ میں کا جل .....لب پتمبسم اور .....ول میں دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں۔اور انہی کا نام ہونٹوں پہ حرف دعا کی طرح محلتار ہتاہے \_

> شعار جس کا ثنائے رسول علقہ اکرم ہو اس آدمی کی محبت خدا نصیب کرے

جن نے ل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ آپ نے دیکھے نہ ہوں سے ہاں مرایسے بھی ہیں

محمتین خالدصا حب ایک صاحب طرزادیب بین ان کے نوک قلم سے نکلی ہوئی تحریریں ان کا نداز واسلوب بین بلکہ محبت کے ریشم میں گندھا ہوا کخواب بین سسان کی قلمی کاوشیں ان کے فکر کے عطر کا حاصل نہیں بلکہ محبوب علی کے نظر کی عطا کا کمال ہیں سسان کے دشحات قلم:

- 1- قادیانیت سے اسلام تک
  - 2- مبوت حاضر ہیں
  - 3- كياامريكه جيت گيا؟
- 4- مولا تا وحيد الدين أيك اسلام وثمن شخصيت
  - 5- جب حضور علي آئے
  - 6- شهيدان ناموس رسالت علي -6
    - 7- میراپیبر علق عظیم ترے!
    - بالخصوص ميرى ولى مباركباد كمستحق بي

ے گر تبول افتد زہے عز و شرف

یدہ فرہاد ہیں جنہوں نے اپی تحقیق کے دلگداز تیشے سے محبت کے ایسے ہیرے تراش دیئے ہیں جن کی جگم گاہٹ سے عشاق کے دلوں میں رنگ ونور کا دریا ہلکور سے لے رہا ہے۔ ان کی بیسب کا وشیں ان کی متاع ہنر اور سندرسوچوں کا حاصل نہیں بلکہ عقیدت کی آ کھے سے شیکے ہوئے وہ آ نسو ہیں جو بارگا وعشق میں بار باب ہیں۔ بلاشبہ نگا و دیدہ وران کے ہرگو ہرا بتخاب یہ یہ کہ اٹھتی ہے۔

تم چاندنی ہو کھول ہو نغمہ ہو شعر ہو اللہ رے حسن ذوق مرے انتخاب کا

''جب حضور علی آئے''عشق رسول علی میں ڈونی ہوئی تحریروں کا ایک دکش مجموعہ ہے۔ ہے جس میں خوبصورت جذبوں کی ایک دنیا آباد ہے۔ محبت کے عطر میں بھیکے ہوئے پھولوں کی مہک ہے جس کی خوشبوعشاق کے مشام جاں کورہتی دنیا تک معطر کرتی رہے گی۔۔۔۔۔

"بارگاہِ رسالت علیہ میں 'اور''میرا پیمبر علیہ عظیم تر ہے'' مجموعی طور پر فاضل مؤلف کی عقیدت کا وہ نذرانہ ہے جو انہوں نے ختمی مرتبت کے حضور پیش کیا ہے اور ادب گاہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ ان کے حسن ارادت نے یذیرائی کا شرف یالیا ہے ۔۔۔۔۔۔

دوشہیدان ناموںِ رسالت علقہ 'ان کے خلوص وعشق کی وہ دلآ ویز نصویہ ہے۔ میں میں کہیں کہیں کہیں کہیں میں کہیں کہیں کہیں کہیں کہیں کا جائے آئینوں کو ..... کہیں تعمیل نہ لگ جائے آئینوں کو ..... وہ عشق جو حضرت زیدرضی اللہ تعالی عنہ کی خیات سول علقہ کے دم سے ہے ..... وہ عشق جو حضرت زیدرضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے کہلوائے:۔

"فداک شم میں تو یہ بھی نہیں جا ہتا کہ میری رہائی کے بدلے حضور علاقے کے یائے کے بدلے حضور علاقے کے یائے کے بارک میں ایک کا نثا بھی چھے جائے"

و عشق جس کے فیل قدی صفت انسانوں نے بدروخنین کے معرکے رکئے اور قیصر و کسری کے اور قیصر و کسری کے اور قیصر و کسری کے ایوان الث دیئے ۔۔۔۔۔۔ و عشق جوعطا الله شاہ بخاری ایسے خطیب کی شعلہ نوائی سے خرمن فکر میں آگ لگ دی۔۔۔۔۔۔ و عشق ۔۔۔۔۔ جوغازی علم الدین شہید علیہ الرحمہ کے گلاب ایسے شباب کو وارورس کی زینت لگا دی۔۔۔۔۔۔ و عشق ۔۔۔۔۔۔ جوغازی علم الدین شہید علیہ الرحمہ کے گلاب ایسے شباب کو وارورس کی زینت

نازی مرید حسین نازی عبدالقیوم نازی عبدالله
نازی منظور حسین نازی مخدصدیق نازی عبدالمنان نازی منظور حسین نازی معراج دین نازی میان محده میل نازی معراج دین نازی فاروق علیه الرحمهما

مع رسالت علی نقد جال واری .... ناموس رسالت می نقد جال این نقد جال واری .... ناموس رسالت می نقد جال جاب جس تاریخ رقم کرنے والی یہی وہ لائق صد تکریم جستیاں ہیں جوقوم کی رہبری اوراس کی تعمیر حیات کرتی ہیں .... ان کا کردار مہر و مہ کوشر ما تا اور ستاروں کو جستیاں ہیں جوقوم کی رہبری اوراس کی تعمیر حیات کرتی ہیں ... ان کا کردار مہر و مہ کوشر ما تا اور ستاروں کو جستی سے گھگا تا ہے ... جب سے انسانی قافلوں کے دوش بدوش رواں دواں ہوں تو ہوں لگتا ہے کہ جسے اس دنیا ئے آ ب وگل میں جا ندتار سے سرگرم سفر ہوں ... ایسے لوگ یا در کھے جاتے ہیں شام ابدتک ان کی یا در لوں میں بسائی جاتی ہے ذندگی کے آخری سانسوں تک ہے اور کوں میں بسائی جاتی ہے ذندگی کے آخری سانسوں تک ہے ۔

ہستی مسلم کا سامال ہے فقط عشق رسول علی اللہ ہوں کا سامال ہے ہوں ہال ہوں ہوں کا سامال آج بھی مسلم کا سامال آج بھی حفظ ناموں رسائت علی ہے کے لیے اہل حرم جال لٹا کتے ہیں اپنی آج بھی ہال آج بھی

میرے فاضل دوست کا طرز نگارش ایک اچھوتا انداز لیے ہوئے ہے۔وہ دنیائے ادب سے محبت کے بھرے موتوں اور عقیدت میں ہے پھولوں کو چن کر ایک خوبصورت مالا اور دل آویز محبت کے بھر ہے ہوں۔ متالغہ کی نذر کرتے ہیں اور وہیں ہے بی اس کی داد پاتے ہیں۔ مگلاستے کی شکل میں اپنے محبوب علی کے گذر کرتے ہیں اور وہیں سے بی اس کی داد پاتے ہیں۔

سی کھ پھول چن کے زینت داماں بنا لئے دو پھول جن سے لعل بدخشاں ہے شرمسار

انتخاب کا بیم ایک ہوادی پر خاری صحرانوروی ہے جس میں ایک پھول کے حصول کے لیے کئی کا نئوں کو اپنے لہوسے گلرنگ کرنا پڑتا ہے ۔۔۔۔۔انتخاب کرنے والا جب تک تخلیق کے جال سل ممل سے نہیں گزرتا ہم و مقصود نہیں پاسکتا ۔۔۔۔۔تالیف کی و نیا میں ادب پاروں کے انتخاب کافن تصنیف کے خارزاروں کے جال کا وسنر سے بچھ کم نہیں ۔۔۔۔۔ندرت فکر سے کا غذ کے کینوں پر منفر وا دب پاروں کا حسن خارزاروں کے جال کا وسنر سے قلم کار کا انتخاب نظر کا جمال بنتا ہے پذیر ائی کا حسن تحسین کے سانچ میں وصلیا ہے ہرنگاہ اٹھتی ہے اور کہتی چلی جاتی ہے ۔۔۔ وصلیا ہے ہرنگاہ اٹھتی ہے اور کہتی چلی جاتی ہے ۔۔

ہر اِک پھول بجائے خود ایک مکلشن تھا میں کس کو ترک کروں کس کا انتخاب کروں

بیمیری زندگی کی معراج ہے کہ میں ایک محبت آشافخص قابل قدر محمد سین خالد صاحب کی نظر عنایت سے حضور ختمی مرتبت علی کے نام نامی سے معنون ان کے حسن انتخاب 'معرفت اسم محمد علی کا بدی سعادت حاصل کررہا ہوں ..... مجھے پی قاصر الکلامی اور میں جگہ پانے کے لیے 'حرف ارادت' کھنے کی ابدی سعادت حاصل کررہا ہوں ..... مجھے پی قاصر الکلامی اور

انداز بیال کی تارسائی کااعتراف کی حد تک احساس ہے اس سبب اپنے فاضل دوست کے محبت آمیز اصرار کے باوجوداس مرقع حسن وخو بی پہ مجھے قلم اٹھانے میں بہت تامل رہا۔ پھر بھی اسے میں اپنے عرق انفعال کے قطروں کا بی افتخار سمجھ کے شان کریں نے چن لیا ۔۔۔۔کتنا حیات آفری ہے بیلحہ۔۔

وہ ایک لمحہ ہے صدیوں کی زندگی پر محیط وہ ایک لمحہ جو اُن کے حضور گزرا ہے

اسی ایک ہی کمیے میں تو میں بھر پورانداز میں جیا ہول .....کتنی دل افروز ہے بیگٹری جو مجھے بلاتا خیر حضور میں ایک اور انداز میں جیا ہوں .....

نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو ترے عفو بندہ نواز میں

یہ مسلسل اور حضور علی کے کری پاکیزگی .....مقصد کی گئن ..... چہد مسلسل اور حضور علی کے کا حرف ذات گرامی ہے بناہ محبت کا برخلوص نذرانہ ہے۔ حضور علی کی مدح وثنا کے عظیم سرمائے کا حرف حرف سرور کو نمین علی ہے۔ الفت وارادت کے ارفع واعلی جذبوں کا مظہر ہے۔ ان بے لوث جذبوں میں سے حسین جذبوں کا انتخاب جوئے میرلانے سے کسی طور کم نہیں۔

بیہ آرزو ہے کہ برم رسول میں بول مقبول بین آرزو ہے کہ برم رسول میں بین ان کی چاہت نے جو چند مدحت کے پھول

اے دوست اس چن سے ایسے محلوں کو چن کہ ہر مخص داد دے ترے انتخاب کی سوچ کوئل کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے برسوں کی ریاضت درکار ہوتی ہے..... معارف اسم مر میلین بھی فاضل مؤلف کی عمر کے طویل کھوں کی فکر کا نتیجہ ہوگی ..... جہاں تک حضور میلینی کی ذات اوران کے اسم کرای سے اس کتاب کی نبست کا تعلق ہے ۔

میری مطالی اور میرے ذہن سے محد ہوتا نہیں میں نے روئے محد علقے کو سوچا بہت اور جاہا بہت میرے ہوتوں سے خوشبو کی جاتی نہیں میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونوں سے خوشبو کی جاتی نہیں میں نے اس محمد علقے کو لکھا بہت اور چوا بہت میں نے اس محمد علقے کو لکھا بہت اور چوا بہت

"معرفت اسم محمد علی "عقیدتوں کے عظر میں بھیلے ہوئے کھولوں کا گلدستہ
اس کامسودہ نظر نواز ہوائیری آسم محمد علی دور کنوں
اس کامسودہ نظر نواز ہوائیری آسم محمد علی دور کنوں
نے اس کی ہر ہرسطر کو محبت کا خراج ادا کیا میرے دجدان نے اس محیفہ شت کے ہر باب کواٹی دور کے
رسول میں رکھا ۔ ۔۔۔ تو "سیارہ ڈائجسٹ کے رسول علیہ نمبر" نے ان الفاظ میں در دل پہتلاوت کی
"دیتک" دی:

" می سال اس ایک رف شوق ہے .... ای کوزبان سے اوا کیجے تو اب پیوست پوست پوست بور میں میں رہی بیست پوست بورت میں رہی جاتے ہیں .... بول لگنا ہے بیسے شیر بنی کام ووہ میں میں رہی جاری ہے .... اس اور بین کام روز آس کی شوندک بنا جار ہا ہے .... اس کا مردز آس کھول کا تورین کر جملکنا ہے بینام رکی مسلم بیل خوان میں کر دوڑ تا ہے .... اس کی آرفد کر وال کے لیے قوت محرکہ رکی مسلم بیل خوان میں کر دوڑ تا ہے .... اس کی آرفد کر وال کے لیے قوت محرکہ میں جاتی ہے ... اور می دوری میں جاتی ہے ... اور می دوری میں جاتی ہے ... اور می جاری زعد کی بین جاتی ہے ... اور می موت ہے ...

الله الله نام حبيب خدا كتنا غيرين اور مم قدر جانفزا عمل مح لب سے لب ل مح الله كا نام آ ميا ديان پر محمد عليه كا نام آ ميا

٥ مرور كائنات علي كانتات علي كانتات علي كانتات علي كارائيرين المرائي المرائي

تیرہ چودہ صد ایول کے بعد بھی کروڑ ہا انسانوں کے قلوب پراس لفظ کا قبضہ ہے' ۔
عطر آسودہ فضا اور فضاؤں میں درود
خوشبوئے اسم محمد علیہ کی حدیں لامحدود

حریمی میں خواب گاہ ورسول علیہ کے آپنے میں ' کے ابتدائیہ میں خواب گاہ ورسول علیہ کے ساتے میں سیّد ابوالخیر کشفی کے سینے سے بینوا بلند ہوئی جوصد یوں کے سینے میں محفوظ عشق کی جاوداں
آواز وں میں شامل ہوئی:

"سعودی عرب میں مغرب کے وقت جب بیت اللہ اور معجد نبوی علاق کے موذن کے بونٹوں پراللہ کے ساتھ محمد علاق کا نام دعوت صلوۃ وفلاح میں آتا ہے تو وقت کی رفتار کا اندازہ کیا جا تا ہے اور گھڑیاں اس آ واز پراس طرح متحد ہو جاتی ہیں جس طرح کہ تو حیدور سالت نے دنیا کے اسلام کو متحد کر رکھا ہے۔ " جا تا واز صدیوں ہوتا ہے کہ جیسے اس کا تنات میں ۔ یہ واز صدیوں ہوتا ہے کہ جیسے اس کا تنات میں ۔ محمد علی کا اب تک دھڑ کتا ہے دل

اے دسول علقے کا نتات! آپ پراللہ کی بر کتیں ہوں اے محبوب علقے انس وجاں! ۔۔۔۔ تو ہماری آئھوں کی ٹھنڈک ہے تو ہمارے دلوں کا چین اور اللہ کا آخری پیامبر ہے تھے پراللہ اور فرشتوں کے سلام میں ہم بھی شریک ہیں اے امام الا نبیاء علقے ایست تیری عظمت کی تسم ہم اپنی زندگی کے نقشے کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔''

کیا اسم گرامی یہ نبی میں میں علی ہے خوشہ صل علی ہے خوشہو نے ہر اک حرف کا منہ چوم لیا ہے کا منہ چوم لیا ہے کا منہ پرایک میں خوشہوازہ:

('کیاآپ نے بھی غور کیا کہ کرہ ارض پرایک سیکنڈ بھی ایسانہیں گذرتا جس وقت لاکھوں موذن بیک وقت خدائے بزرگ و برترکی وحدانیت اور حضرت محمد میں سالت کا اعلان نہ کر رہے ہوں انشاء اللہ یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔''

نفس نفس پہ برکتیں قدم قدم پہ رحمتیں جہاں جہاں محلال سے وہ شفیع عاصیاں گذر گیا جہاں نظر نہیں بڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گذر گیا

مسعود ملت پروفیسرڈاکٹر محمسعووا حمرائی۔ائے ڈی ایکے ڈی اپنے شہ پارے ''معارف اسم محمہ علی ''میں یوں کو ہرفشاں ہوتے ہیں کہ:

> '' د نیامیں کوئی لیحداییانہیں جس میں د نیا کے کسی نہ کسی شہر میں اذان نہ ہورہی ہو ہر لیحد موذن اللہ کے نام کے ساتھ ان علقہ کا نام بلند کر رہا ہے وقت کا کوئی لمحہ ایبانہیں جواس نام سے خانی ہو''

> > درود پڑھ کے کہتے ہیں یہ غنی ہائے چن دعا میں رورِح اثر ہے حضور علیہ آپ کا نام

عباس خال کے کالم'' دن میں چراغ'' کی جھلملاتی لومیں جگمگاتے ہوئے بیالفاظ نہ صرف لوح دل پر رقم کرنے کے قابل ہیں بلکہ مولائے کل ختم الرسل میلائے کی ارض وسا پر محیط ہمہ گیررسالت کا

اك انمك ثبوت بهي .....

''نیل آرم سرّانگ چاند پر پہلا قدم رکھنے والا انسان مصر گیا۔ کسی مسلمان ملک میں جانے کا اس کے لیے یہ پہلاموقع تھا وہاں پہلی رات مج سورے وہ بستر پر اچا تک اٹھ کر بیٹھ گیا بھروہ کھڑ اہو گیا بچھ در کھڑ ارہنے کے بعد پریٹانی کے عالم میں وہ کمرے سے باہراس کی بے پینی اور بڑھ گئی اس بے چینی کے ہاتھوں مجبور ہوکر وہ لان میں آگیا۔

جس جگہ وہ تھ ہرا ہوا تھا ہے ایک ہوٹل تھا ڈیوٹی پر موجود ہوٹل کے سان نے اپنے اس قدر معزز مہمان کو پریشان دیکھا تو اس کے اردگرد پروانہ وار جمع ہوگیا ''جناب! آپ کیوں پریشان ہیں؟ ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں' ان میں سے ایک نے کہا ''دمیں کہاں ہوں؟'' اس نے الٹاان پر سوال کردیا۔''آپ اس فوقت مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ہیں۔''جواب آیا''میں قاہرہ میں ہوں تو یہ آوازیں کہاں سے آری ہیں' اس نے فوراً وہ سوال کیا جواس کو پریشان کر رہا تھا۔'' جناب سے قاہرہ کی محبدوں سے اذافوں کی آوازیں ہیں۔''ساف نے کھا۔'' جناب سے قاہرہ کی محبدوں سے اذافوں کی آوازیں ہیں۔''ساف نے کھا نہان ہوکر کہا۔۔۔۔۔ یہواب پاکروہ اتھا، خاموثی میں ڈوب گیا جب محسوں کیا کہ اس کی خامش پرسٹاف پریشان ہے تو وہ خاموثی کی کیفیت سے باہر لکلا۔۔۔۔۔ کہ اس کی خامش پرسٹاف پریشان ہوگی کہ میں گھاند پر ہوں یاز مین رہا ہو کے کہ میں جوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چل میں کہ ساف کی طرف جل کہ ساف کی طرف جل کیا تھ ہلاتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چل دیا گھروہ اس کی خام ہو کے دو اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا گھروہ اس کی خام ہو کے دو اپنے کمرے کی طرف چل دیا گھروہ اس کی خام ہو کے دو اپنے کمرے کی طرف چل دیا گھروہ اس کی خام ہو کے دو اپنے کمرے کی طرف چل دیا گھروہ اس کی خام ہو کے دو اپنے کمرے کی طرف چل دیا گھروہ اس کی خام ہو کی دو اپنے کمرے کی طرف چل دیا گھروہ اس کی خام ہو کے دو اپنے کمرے کی طرف چل دیا گھروہ اس کی خام ہو کے دو اپنے کمرے کی طرف چل دیا گھروہ اس کی خام ہو کے دو اپنے کمرے کی طرف چل

پس عطر خن ہے کہ حسن صوت وساعت کا بیا بیان افروز واقعہ پیغام رسالت کی آفاقیت کا نہ صرف ایک زندہ مجزہ ہے بلکہ عظمت مصطفے علی کے کی صدف کا اک انمول موتی بھی۔ بلاشبہ سیرے حضور علیہ وقت کے بحر بیکراں کی آغوش میں خوابیدہ ان زمانوں کے بھی رسول ہیں جوابھی وجود میں بی نہیں آئے۔اس پراگرا قبال کے عشق کی سرمتی بارگا ورسالت مآب علیہ میں یوں شہنم ریز ہوجائے تو بحاہے۔

بر کبا بنی جهان رنگ و بو آنکه از خاکش بروید آرزو يازِ نورِ مصطفى عَلَيْكُ أو را بها است يا بنوز اندر تلاش مصطفى عَلَيْكُ است

قدسی مقال اقبال سیّد تا بلال کوخراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنی قلم میں ان کا تقابل سکندرروی سے کرتے ہیں جس کا شارد نیا کے ظیم فاتحین میں ہوتا ہے آج سکندرروی کوتاری کے اوراق میں تو دیکھا جاسکتا ہے گر عام انسانوں کے دلوں سے اس کی یا دائھ گئی ہے آج اس کی سلطنت باقی ہے اور نہ قصر سلطنت ۔

اقبال کس کے عشق کا بیہ فیض عام ہے ردی ننا ہوا حبثیٰ کو ددام ہے

اس کے برطس دوسری شخصیت ایک ادفی ساحبثی زادہ دنیا کے سب سے بڑے انسان علیہ کے نیف نظر سے ایک ایسی صدا بلند کرتا ہے جوصد یوں کا فاصلہ طے کرتی ہوئی محبوب کی چوکھٹ پہ سچگل تازہ کی صورت ہمیں آج بھی ہرروز سنائی دیتی ہے اور کا نوں میں امرت رس گھولتی چلی جا آب ہے۔ اذان اور اس کا پہلاموذن دونوں زندہ جاوید جین صرف اس لیے کہ اس صدا کا مقصد تفریق محتاج ونی اور تمیز بندہ و آ قانبیں بلکہ ' تیری سرکار میں پنچ تو سمی ایک ہوئے'' کا اعتراف ہے اور عظمت کہریائی کا اقرار میں بہتے تو سمی ایک ہوئے مرجبہ مساجد کے فلک بوس میناروں سے بلند ہوتی ہے اور قیامت تک گونجتی رہے گی

کوئی کرن نہ پھوٹے کہیں روشی نہ ہو تیرا علقہ جو نام اذال میں نہ ہو تیرا علقہ جو نام اذال میں نہ ہو صبح ہی نہ ہو تیرا علقہ وجود پاک ہے معرابِ آدی ورنہ بجوم طلق تو ہو آدی نہ ہو دنیائے آب وگل میں بھی ہو نہ رنگ و یو گر روضے کی جالیوں سے کرن پھوٹی نہ ہو

سوای کشمن پرشادی حضور علی سے والہانہ عقیدت کی جاندنی ان کی معراج فکر''عرب کا جاند'' کے پیش لفظ کی مینامیں کھل رہی ہے'وہ ان الفاظ میں خن سراہیں:

"جب میں مبد کے سامنے سے گذرتا ہوں تو میری رفنارخود بخودست پڑجاتی ہے جیسے کوئی میرا دامن بکڑرہا ہومیرے قدم وہیں رک جانا چاہتے ہیں کویا میری روح کے لیے تسکین کا سامان موجود ہو جھے پر ایک بےخودی سی طاری

ہونے لگتی ہے گویا مبعد کے اندر سے کوئی میری روح کو پیغام مستی وے رہا ہو
جب موذن کی زباں سے اللہ اکبر کا نعرہ سنتا ہوں تو میرے دل کی و نیا میں ایک
ہنگامہ بیا ہوجا تا ہے گویا کسی خاموش سمندر کو متلاطم کردیا گیا ہو جب نمازیوں کو
خداوند قد وس کے حضور سر بعج و در کھتا ہوں تو میری آ تھوں میں ایک بیداری سی
پیدا ہوجاتی ہے جیسا کہ میری روح کو ایک متوحش خواب سے جگادیا گیا ہو۔
لیکن جب مسجد سے چند قدم آ گے بڑھ جا تا ہوں تو پھر میری آ تھوں کے
سامنے مسلمانوں کی روز مرہ زندگی کا نقشہ آ جا تا ہے رنگ کس قدر پھیا' خطوط
سامنے مسلمانوں کی روز مرہ زندگی کا نقشہ آ جا تا ہے رنگ کس قدر پھیا' خطوط
مر مسلمانوں کے کردار میں کشش نہ ہونے کے باوجود اسلام اور پنج بر مقالے
مر مسلمانوں کے کردار میں کشش نہ ہونے کے باوجود اسلام اور پنج بر مقالے
اسلام کی سیر ہے میں اب بھی آئی ہی جاذبیت ہے جتنی کہ پہلے تی۔'
اسلام کی سیر ہے میں اب بھی آئی ہی جاذبیت ہے جتنی کہ پہلے تی۔'
وشمناں ہم پیش پائے تو سپر انداخت در مدحت نہ تنہا دوستاں رطب اللماں
دشمناں ہم پیش پائے تو سپر انداخت کے دور مدحت نہ تنہا دوستاں رطب اللماں

حاصل کلام کوئی محت اپنے محبوب علی تا کہ توصیف کرے یا کوئی غلام اپنے آقا علیہ کی توصیف کرے یا کوئی غلام اپنے آقا علیہ کی شان میں مدح سرا ہوتو کوئی بڑی بات نہیں کیکن عظمت کردار اور رفعت اخلاق میں فضیلت اس گواہی کو ہے جود ثمن دیں سردار بشن شکھ بیکل دانا ہے سبل علیہ کے حضور ان الفاظ میں اپنی محبت کے موتی نچھاور

کرتے ہیں \_

اے رسول علی پاک اے پینیبر علی عالی وقار چیم باطن ہیں نے رکھی جھ علی میں شان کردگار کیوں نہ ہم بھی اس جہاں کا پیٹوا مانیں سجھے علی کیوں نہ راہ حق میں ابنا رہنما جانیں سجھے علی رکھنے کو دے خدا آنکھیں تو پہچانیں سجھے علی کی ہے بیکل صدا شمس انظی مانیں سجھے علی کر مسلمانوں کا اِک پینیبر علی این آنکھوں میں بھی اِک اوتار سے کب کم ہے تو علی اپنی آنکھوں میں بھی اِک اوتار سے کب کم ہے تو علی اپنی آنکھوں میں بھی اِک اوتار سے کب کم ہے تو علی اپنی آنکھوں میں بھی اِک اوتار سے کب کم ہے تو علی اپنی آنکھوں میں بھی اِک اوتار سے کب کم ہے تو علی این آنکھوں میں بھی اِک اوتار سے کب کم ہے تو علی ا

#### ہر گلے رارنگ و بوئے دیگر است کے باوصف

گلتان "معرفت اسم محمہ علی " کے سب عنادل قدی مقال ہیں اوران کی جدہ افکار پہ ساکنان عرش کی طرف سے جسین کے پھولوں کی بارش …… بستانِ محمہ علی کا اگر چہ ہر پھول بہار آفریں ہے لیکن مفتی محمہ زبیر جسم اور پروفیسر ڈاکٹر محمہ مسعود احمہ نے سانسوں کی تال پر محبت کا نغہ گایا ہے …… پھول کلیوں سے مرصع نثر کے پیرائے میں محمہ علی کے نام کی خوبصورت شاعری کی ہے …… پھول کلیوں سے مرصع نثر کے پیرائے میں محمہ علی ہے جموم جموم جاتے ہیں۔ لفظ ہیں کہ مداحوں کی عشاق کے دل ہیں کہ ایک بی نام کی صدر مگ نکتہ آفر بی پہ جموم جموم جاتے ہیں۔ لفظ ہیں کہ مداحوں کی نبال پہسیپ کے موتیوں کی طرح سجتے چلے جاتے ہیں …… موجیس ہیں کہ طہارت کے پانی سے وضوکر تی نظر آتی ہیں …… کھرتی چلی جاتی ہیں انگیس ہوتی نظر آتی ہیں …… کھرتی چلی جاتی ہیں انگیس ہوتی نظر آتی ہیں …… السے میں بیسا خدہ ذہن کے کسی کو شے میں بینے کی سرمرا تا ہے ۔

جانے کب کک مخبے اللہ نے شاعر بن کر شعر نازک کی طرح ذہن میں سوچا ہوگا جب کہیں دہر کے ایوانِ مصور میں مخبے علیہ مالیت سوئے ایوانِ مصور میں مخبے علیہ اللہ سوئاتے ہوئے لکھا ہوگا

#### عين مرحت معطف كهنا .... نام ايما كمناموجي

محمد علی ہے۔ ان کے اسم گرای ہے۔ جس کی تا ثیر ہے مصائب اپناد جود کھو بیٹے ہیں ان کے اسم گرای ہے۔ مسنوب دمعرفت اسم محمد علی استان ہے۔ سب محبوب علیہ انس وجال کے حضور مہر ووفا کے عظر پیز پھولوں محبت کے پاکیزہ جذبول کی داستان ہے۔ سب محبوب علیہ انس وجال کے حضور مہر ووفا کے عظر پیز پھولول کا ایک حسین گلدستہ ہے۔ سب اس میں گلبائے رنگار تگ ہیں۔ سب اس میں احساسات کی ایک دنیا آباد ہے۔ سب جذبول نے اپنی زبال میں کمال عقیدت کے پھول کھلائے ہیں۔ ہر شاگر نے حضور علیہ کے اسم گرامی کے اسم گرامی کے نورکوا ہے دامن میں سمینا ہے۔ سب ہر مدحت نگار نے حضور علیہ کے نام کی بہار سے کے اسم گرامی کے نورکوا ہے دامن میں سمینا ہے۔ سب ہر مدحت نگار نے حضور علیہ کے نام کی زینت بنایا ہے۔ سب ہر اس کے اسم گرامی کے حسن و جمال کوقر طاس قلم کی زینت بنایا ہے۔ سب ہر اس کی مہک عشاق کے دلول کو تا دم نام لیوا نے بارگا و محبوب نظر لوگوں نے ارادت کا ایک ایسا جمن کھلایا ہے جس کی مہک عشاق کے دلول کو تا دم زیست محبت رسول علیہ کی لطافتوں سے آشنا کرتی رہے گ

بہت سے نام ککھے ہیں بردی محبت سے سر بیاض ہے سرتاج انبیاء علی تیرا نام کل چال ایسی کہ عمر خوشی سے کئے تیری کر کام ایسے کہ یاد کھیے سب کیا کریں جس جا یہ تیرا ذکر ہو ہو ذکر خیر ہی اور نام لیس تو ادب سے تیرا لیا کریں اور نام لیس تو ادب سے تیرا لیا کریں

مسکین جازی کے الفاظ میں''فنکارا بی تخلیق و تدوین کے حوالے سے ہر دور میں زندہ رہتا ہے۔اگرآپ بیرچاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کو یا در کھیں تو پچھالی با تیں لکھ جا کیں جو پڑھے جانے کے قابل ہوں یا کوئی ایسا کام کرجا کیں جو لکھے جانے کے قابل ہو۔''

اوراگریکام حضور علی کے دات ونبت کے حوالے سے ہوتواس کی عظمت کا کیا ٹھکا نہ ہے فرشتوں میں یہ چے چا ہے کہ حال سرور عالم دیر چرخ لکھتا کہ خود روح الامیں لکھتے صدا یہ بارگاہِ عالم فردوس سے آئی کہ ہے اور ہی کچھ لکھتے تو ہمیں لکھتے کہ ہے یہ اور ہی کچھ لکھتے تو ہمیں لکھتے استے میں ایک سیرت نگارکا ستارہ چیکا اوروہ ہوں اب کشاہوا ہے جم کی مدح کی عباسیوں کی واستاں لکھی جم کی مدح کی عباسیوں کی واستان کھی ہے چندے مقیم آستان غیر ہوتا تھا گھر اب لکھے رہا ہوں سیرت پنجیر عالم

(علامة بلى نعمانى")

بلاشبہ کسی بھی صاحب ایمال کے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کوئی نہیں کہ اسے غلامان مصطفے علامان مصطفے علامان مصطفے علامان مصطفے علام ان محمطفے علام ان محملے میں اور ان کی خوشبوان کے رگ و پے میں بس محق ہے۔وہ بڑے لوگ ہیں اور ان کی خوشبوان کے رگ و پے میں بس محق ہے۔وہ بڑے لوگ ہیں اور ان سے بڑی وولت بوری کا نئات میں نہیں۔

خدا کا شکر ہے ہوں خاتمہ بالخیر ہونا تھا

سرکار علی دو عالم کی محبت ہے جو دل میں اس زینے سے ہم لوگ اس اتر جا کیں سے ہم لوگ

قدم قدم پہ لیے اِک نئی خوشی تم کو اندھیری راہ میں مل جائے روشیٰ تم کو مری وعا ہے خدا سے کہ کاش لگ جائے مری حیات کے لیموں کی (ندگی تم کو مری حیات کے لیموں کی (ندگی تم کو

دُعادُن کاطالب ملک منبراحمد میز ماستر گورنمنٹ بائی سکول کلروالی مظفر گردھ

# اوصاف محمر عليقة

#### فخمشين خالد

| محمد عظاسيد إبرار احمقار دنى تاجدادين                | 0         |
|------------------------------------------------------|-----------|
| محمد عظ صبيب غفار محبوب ستار خاصة كردگاري -          | <b></b> O |
| محمد عظمافع يوم قرار صدرانجمن كيل ونهارا قاب نوبهاري | <u> </u>  |
| محمد عظام ويعالم موس وم قبلة عالم بير                | <u> </u>  |
| محمد عظا كعبه اعظم جان مجسم نورجسم بير- ١            | <b></b> 0 |
| محمد على فخردوعالم مرسل خاتم وخرمجسم بين-            | <b></b> O |
| محمد عظام اقوم صدر مرم نورمقدم بي-                   | <u></u> O |
| محمد علي أيرعم نيراعظم مركز عالم بير-                | 0         |
| محمد على وارث زمزم اجوروا حكم بير -                  | 0         |
| محمد على مخزن كائتات مبداء كائتات بير-               | <b></b> O |
| محمد عظ مشاك كائتات مقمود كائتات بير                 | <b></b> 0 |
| محمد على سيركائات سروركائات مقصدحيات بير             | 0         |
| محمد عظامين فيوضات افضل الصلوات المل التحيات بير     | 0         |

| محمد على خلاصة موجودات صاحب آيات صاحب معجزات بير                   | —С         |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| محمّد ﷺ باعث خليق كا تنات جامع صفات اصلٍ كا تنات بير_              | —С         |
| محمد على فخرموجودات ارفع الدرجات اكمل البركات بير                  | C          |
| محمّد ﷺ واصل ذات صاحب الآح صاحب المعراح بين ـ                      | <u></u> С  |
| محمد على صاحب المحشوسيد البشريس.                                   |            |
| محمد على صاحب لوح وللم صاحب الرزق والعلم بين                       | <u></u> —С |
| محمد على سيدعرب وعجم صاحب جودوكرم وجه باران كرم بير                | <u></u> —С |
| محمد على مس الفحل عشق نورخداي _                                    | C          |
| محمد على بدرالدى أن قاب حدى صدرالعلى بير                           | C          |
| محمد ﷺ نورالهدي كهف الوري صاحب جودوسخاي _                          | <b>—</b> С |
| محمد ت خرالوري خواجه دوسرا ، برجودوسخاس                            | <u></u> —С |
| محمد على الرلطف وعطاءً اعماد شفاءً پيكرتسليم ورضاميں _             | C          |
| محمد عظام مرارح اسيدوآ قائكوبه اصفياء بير-                         | C          |
| محمد عظ قبله اغنياء مجسم روح فزائسر ورانبياء بير                   | —С         |
| محمد عظافسن مبرورضا ضياء خوش ادا مقمع غارجرابير                    | —С         |
| محمد على راسٍ عدل وقضا وست عطا نيسان منايس                         | <u></u> С  |
| محمد على بهامدلقا بغرض بريا بهواباصفايير                           | —С         |
| محمّد ﷺ پارسامصطفیٰ سرفراز رضا ٔ تاجدارغناء ہیں۔                   | —С         |
| محمد على صاحب سدرة المنتى صاحب رشدوبدى مظهررب نورالعلى بير         | —С         |
| محمد على وجه خليق ارض وساء جلوه حق نما سيدالا نبياء بير            | —.C        |
| محمد عظ نورراه بدى مطلع ول كشائمقطع جال فزايس                      | —С         |
| محمد على جان مع ومساء سرورانبياء رببراولياء بير                    | <u></u> —С |
| محمد على روح ارض وساء شارعلا الله حشم امواج بقاء فاتم الانبياء بير |            |
| " المنظور في من و المراجع علم كال بيد                              |            |

| محمّد ﷺ نازشِ سندامانت عني راز وحدت جو هر فردعزت بيں۔              | -0        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| محمّل ﷺ ختم دوررسالت محبوب رب العزت بين ـ                          | O         |
| محمّد على ما لك كوثر وجنت سلطان دين وملت بين _                     | <u></u> O |
| محمّد ﷺ مخزنِ اسرار بانی مرکز انوار رحمانی ہیں۔                    | O         |
| محمّد ﷺ مصدر فيوض يزواني كاسم بركات صداني وانش برباني بين _        | <u> </u>  |
| محمد عصاروشا كزر ومزل مزل ومرسل بين _                              |           |
| محمّد ﷺ انتهائك كمال منتهائ جمال منبع خوبي وكمال بينظيروب مثال بير | 0         |
| محمد ﷺ فخرجهان عرش مكان شاوشهان نيررخشان بين ـ                     |           |
| محمد على الجم تابال ماوفروزال صبح درختال بير                       |           |
| محمد علق وربدامال جلوه سامال جهرتابال بير                          | 0         |
| محمد على سروخرا مال سنبل بيجال مائ عصيال بين-                      | <u></u>   |
| محمد على حارس كيهال نيرتابال مهرور خشال بير                        | <u> </u>  |
| محمد عظیمونس دل فکستگال راحت قلوب عاشقال بین ـ                     |           |
| محمد على نورديده مشاقال صورت صبح درخشال بشت بناو حسدكال بير        |           |
| محمّد ﷺ موجب تازِ عارفال باعث فخرصادقال رحيم بيكسال بين _          |           |
| محمّد ﷺ حبغريبال ثاوجنال جان جانال بير                             |           |
| محمد على قابد زابدال كعبه قدسيال بير-                              |           |
| محمد عظم مرفوح رببرخفز رببرموی بادی عیسی بین۔                      |           |
| محمد عظامان كرى فلق فليل نطق كليمي بير-                            |           |
| محمد عظاز برمسيحا عفت مريم بير _                                   |           |
| محمد على دولت سرمد حسن مجرد ميں۔                                   |           |
| محمّد ﷺ باقی کوژ شافع محشر نور مقطریں۔                             |           |
| محمد عظفيض موبر فوزمخلد مين _                                      | <u></u>   |
|                                                                    | _         |

| محمد على مرسل داور زلف معتمر بين-                              | —-C       |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| محمّد ﷺ اشرف واكمل احسن واجمل احمر مرسل مظهراة ل بير_          | —С        |
| محمّد ﷺ مرکی و قلب میلی ہیں۔                                   | <u></u> С |
| محمّد ﷺ مهرنبوت مهررسالت مهرجلالت عين عدالت بيل_               | —С        |
| محمّد على شيم جسيم تسنيم ووسيم بين _                           | —С        |
| محمّد ﷺ خضرولالت مرصدافت بير_                                  | —С        |
| محمّد على رؤف ورجيم خليل وعكيم بين _                           | <u></u> С |
| محمد على حامل قرآن باطن قرآن بير-                              | <u></u> С |
| محمد على معدررافت مظهررحت مخزن شفقت عين عنايت بير _            | —С        |
| محمّد على مظهرانواري مصدراسراري بير-                           | C         |
| محمد على بشرى القوى خيرالورى محب الورى بير _                   | —С        |
| محمد عصون البيان أخرالها الماسي _                              | —С        |
| محمّد على جميل الشم ، شفع الام منبع جود والكرم بير.            | —С        |
| محمد على شهرياروم سحاب كرم مهركرم بير _                        |           |
| محمد علا من من اوام بيل-                                       | <u></u> С |
| محمّد على خطيب النبين الم المتقين سيد الطيبين الم العالمين وير |           |
| محمد على السلمين محبوب رب العالمين سيدالمسلين بي -             | —C        |
| محمّد عَظَةُ عَاتُم النبين شفع المدنيين نورمبين بير-           |           |
| محمد عظفط ويليين انيس الغريبين رحمة للعالمين بير               |           |
| محمد على مظهراولين جمت آخرين آبروئ زمين بين-                   | —С        |
| محمّد على اكرم الاكرمين راحت العاشقين مراد المشاقين بير-       |           |
| محمد على شرائين سيدالعارفين سراج السالكين بير                  |           |
| محمد على مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين بير-    | <u></u> С |
| ي سانون د کمتلف و د درو لبوسوخ بربو                            | ~         |

| 0          |
|------------|
| <u> </u>   |
| 0          |
| _0         |
| _0         |
| 0          |
| <u> </u>   |
| <u> </u>   |
| 0          |
| 0          |
| <u> </u>   |
| 0          |
| <u>_</u> 0 |
| <u>_</u> 0 |
| _0         |
| <u> </u>   |
| _0         |
| <u>_</u> 0 |
| <u> </u>   |
| 0          |
| 0          |
| _0         |
| _0         |
| _0         |
| 0          |
| _0         |
|            |

| ·                                                             |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| محمّد ﷺ جان جهال ايمان جهال فخرجهال بير-                      | <u> </u> |
| محمد كالفورفارال محسن انسال بناه كاوجهال بير                  | <u> </u> |
| مجمد على موس دل فكستكال راحت قلوب عاشقال نورديدة مشا قال بير- | 0        |
| محمد عداني دل فكارال رببررببران قرارقلب بريثال بير-           | _0       |
| محمد عضروردوران عاشق يزدان بشمه عرفال بين.                    | 0        |
| محمد على وارث ايمان مركز ايمان مضعل ايمان بير                 | 0        |
| محمد عصامل ايال محور إيال شهرياد مرسلال بير                   |          |
| محمد عنشاه رسولان شرشابال عرش مكال بير-                       | 0        |
| محمد عنفيرالانمياء فرالبرية فيرالناس بير                      | _0       |
| محمد على بشرونذر مرافع منير روح يرمخن بي-                     | 0        |
| محمد على بهاركش جان جهال فخرز مال بير-                        |          |
| محمد على جان القال من المال بير                               |          |
| محمد عططيب الفتوح مطبيب الروح بي                              |          |
| محمد على مطير منت دوعالم بن .                                 |          |
| محمد على مراياشان رحت بادى برحق رفع العرب بين-                |          |
| محمد عدام الناس سيدالناس ماحب محرير.                          |          |
| محمّد على ماحب كوثر عيب وطاهر عليم وعديل بين ـ                | _0       |
| محمد عظة قاكدالخيرُ الكريم والطبيب جامع مكارم اخلاق بي-       |          |
| محمد على شافع يوم النور وسيب وسيب نجيب وقريب بير.             |          |
| محمد عض مبرقمس وكين شهنشاه كثوركشا الدائ بالواجي-             |          |
| محمد عيم مونه صدق ووفائر مبرور منماي _                        |          |
| محمّد على ني آخرالز مال مرشدانس وجال بير_                     | 0        |
| محمد على تاجدار حرم بحراعت بي -                               | 0        |
| محمد على كرة فردوس سلطان مدينه معنى قرآن بيس بي-              |          |
| محمّد على الني رفع المدارج شبنشاه دحدت بن _                   |          |

| محمد على طبيب نهاني مظهرشان كبريا عامد ومحمود بير                                                                | _0        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| محمد على مرجع خاص وعام مظهر كبريا مبيب خدامين _                                                                  | _0        |
| محمد عظامًا ورحمت موكت دين بين _                                                                                 | _0        |
| محمد علقا عدار ملك برايت أقاب حرخ برايت بير                                                                      | _0        |
| محمد على مطلع نبوت مقطع نظم رسالت بير-                                                                           | _0        |
| محمد على اورىك نشين اصالت زيب فرق سيادت مخزن امامت وامارت بير                                                    | _0        |
| محمد علله وجه وجيهه خلقت رازآ شنائع مضيت بير-                                                                    |           |
| محمدين بغبروين فطرت شهكار كمال قدرت بير                                                                          | 0         |
| محمد على خواجه كون ومكال باعث چنيس وچنال بير۔                                                                    | _0        |
| محمد على أرور روان دوجهال مقصود وبجو وقد سيال أصل اصول كيهال بير                                                 | _0        |
| محمّد ﷺ خروع شنال ما لك خلد جنال ضامن روضة رضوال بين ـ                                                           | _0        |
| محمّد عظة حافظ كشن ايمان حاصل كشت ارمان راحت قلب بريشان بير _                                                    | 0         |
| محمد على واره كركلفت جال تائب حفرت رحمال رحمت عالم وعالميال بير                                                  | 0         |
| محمد عظة سروروسعت كائنات نازش جمله موجودات مصدرحسن كمالات بيل-                                                   | _0        |
| محمّد ﷺ شافع عرفه بحشر 'نافع اسود واحمر' رافع ارذل واصغربیں۔                                                     | _0        |
| محمد عظة قاسم بيل وكور متصرف خشك ورئ بإنن رب اكبري -                                                             | -0        |
| محمد على حضور برنور شافع يوم المعورين-                                                                           | 0         |
| محمد على سرالاسرار سيدابرار مظهر غفارين _                                                                        | 0         |
| محمد على وجراولاك لماءمهمان شب اسرى مقيم قصردني بير                                                              | 0         |
| محمّد ﷺ راز داررتِ العليٰ عبيب ذات كبريا ، پيكراصطفاء واتقياء بين _                                              | 0         |
| محمد على وافع الآفات والشرور عزم جوال كووكرال بير                                                                | <u> </u>  |
| محمد على محبد ما محمد ما محمد ما محمد ما محمد ما معالم محمد ما معالم محمد ما معالم معام معام معام معام معام معام |           |
| محمد على نسب نقش خرد نازاحد بير                                                                                  | <u> </u>  |
| محمد عظشان حوازازل تاابدشيرين زبان بين-                                                                          | 0         |
| محمد عظیشیوهٔ زبان موبرفشان بحروان بن -                                                                          | <u>_0</u> |

| <b>80.</b>                                                     |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| محمد علية أن فقر شان تدن شهر يار مجل بير-                      |            |
| محمد على طرحداروب فارشر بعث بهارقريش بير-                      |            |
| محمد على شابدرب ووُودُ حامل وي وكتاب مظهر آئين حق مي -         |            |
| محمد على مخزن دين مبل روح سرا باطهور شارح بعث ونشور بين-       | <b></b> -O |
| محمد عظف كاشف غيب وشهود وارث تاج وسرير عبد خدائ جليل بي-       | _0         |
| محمد على بم سفر جرائيل " فخرون في وهليل رشك مسيح " وكليم بين - | _0         |
| محمد على زينت بيت الحرام رونق اقصائے شام بيں۔                  | <u>_</u> 0 |
| محمد عظة زينت محفل شافع عاصيان سراج ضوفكن صاحب محراب قدس بير-  |            |
| محمّد ﷺ وولت توحيد ساقى كور عبيرنوري بين ـ                     |            |
| محمد على آية رحت شهنشاوزمن چيره أم الكتاب بير-                 | 0          |
| محمد على خات عظيم الطف عميم مرخيل بني آدم بين-                 |            |
| محمد على سلطان معظم سرورين أدم روح روان عالم بين-              |            |
| محمّد على انسان عين وجود وليل كعبه تقصورين-                    |            |
| محمد الله كاشف سر كمنون خازن علم مخزون بين _                   |            |
| محمد على اقامت صدودوا حكام تعديل اركان اسلام بير-              |            |
| محمّد عظام جماعت انبياء مقتدائے زمر واتقیابیں۔                 |            |
| محمد الله قاضي من حكومت مفتى دين ولمت بيل ـ                    |            |
| محمد على قبلة امحاب مدق وصفا كعبد إرباب علم وحيابير            |            |
| محمّد ﷺ وارث علوم اولين مورث كمالات آخرين بير _                |            |
| محمد عظي منشاء فضائل وكمالات مدلول حروف مقطعات بين-            |            |
| محمّد عظيمزل نصوص قطعيهٔ صاحب آيت بينه بين -                   |            |
| محمد على جَدَ حق اليقين تفيرقرآن بين بير-                      |            |
| محمد عظ سندانبياءومرسلين تضج علوم متقدمين بير-                 |            |
| محمد عظاعزيزممراحيان فخريوسف كنعان بين-                        |            |
| محمد على مظهر حالات مضمره مخبرا خبار ماضيه بين -               |            |
| محمّد عظاعالم احوال كائنه واقف امورمستقبله بين ـ               |            |
|                                                                |            |

Sic 🐷

| محمّد على حافظ حدود شريعت ماحى كفروبدعت بين _                                 | _0 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| محمّد عظة قائد فوج اسلام دافع جيوش أصنام بير_                                 | _0 |
| محمد ﷺ خاتم تکین پغیری تکین خاتم سروری ہیں۔                                   | 0  |
| محمد على سليمان الوان جلال يوسف كنعان جمال بير                                | _0 |
| محمّد عظمنادي طريق رشاؤسراج اقطار وبلادي _                                    | _0 |
| محمّد ﷺ اكرم اسلاف اشرف أشراف بير ـ                                           | _0 |
| محقد ﷺ طرازِملکت سانِ جمت میں۔                                                | 0  |
| محمد على نورب كلفن خوبي جمن آرائي باغ محبوبي بير                              | 0  |
| محقد ﷺ کل کلستانِ خوش خوئی طراوت جوئباردل جوئی لاله کینستانِ خوبروئی ہیں۔     | 0  |
| محمد ﷺ آرائش نگارستان چمن رونق رياض گلفن جير۔                                 | _0 |
| محقد ﷺ طرهٔ ناصیر سنبلستان قرهٔ دیدهٔ نرگستان ہیں۔                            | 0  |
| محمد على كلدسة بهارستان جنان رنگ افزائے چېرة ارغوال ہیں۔                      | _0 |
| محمد علية تراوش شبنم رحمت تو تيائي چثم بصيرت بير-                             | 0  |
| محمد عظائس ين حديقة فردوس برين روح رائحة رياحين بي-                           | 0  |
| محمد عظام من خيابان زيالي بهارافزائ كلتان وعنائي بير-                         |    |
| محمد عظافي بند بهارنوآ كين رنك آميز لالهذار رنگين بير                         |    |
| محمد عظة رونق برم رتكس ادائي رتك روئ جملسة رائي بير-                          |    |
| محقد عظفة كلكونه بخش چيره كلنارنسيم اقبال بهاراز بار كلبت عنبر بيزان كلزاري _ |    |
| محمد على المختروع نخلستان ناسوت فارس ميدان جروت شهسوار مضمارلا موت بير ـ      | _0 |
| محقد عظشا مبازآشيان قربت طاؤس مرغزار جنت بين ـ                                |    |
| محمد عظف فتكوفه شجرة محبوبيت ثمرة سدرة مقبوليت بير-                           |    |
| محمد عظانوباده كلزارا براميم نورس بهار جنت قيم بير                            |    |
| محمد عظة زينت كاركا وكونا كول الجوبة صنعت كدة بوقلمول بين-                    |    |
| محمله تلالعل آيدار بدخشان زنگيني دريتيم كوش مهجيني بين                        | 0  |

| محمد عظ جر كوشة كان كرم وتكيرور ماندكان أمم بير       | 0          |
|-------------------------------------------------------|------------|
| محمّد ﷺ رورِ روانِ عقبق ومرجان یا قوت نسخه امکان ہیں۔ | _0         |
| محمّد على خزاجه زوامرازليه مخبينه جوامرقدسيه بين_     | <u> </u>   |
| محمد عظ كوبرميط احسان ابركر بارنيسان بير              | <u> </u>   |
| محمّد ﷺ کردریائے مروت وحیا کولؤ بح سخاوت وعطا ہیں۔    | <u> </u>   |
| محمد عظا مشكبار صحرائ فتن ككريز دامن كلفن بير-        | 0          |
| محمد على عاليه سأع مشام جال عطرة ميزد ماغ قدسيال بير  | _0         |
| محمّد ﷺ منشاء اصناف زواهر جو هراعراض جواهر بین _      |            |
| محمد عظ مخزن اجناس عاليه معدن خصائص كامله بير         |            |
| محمّد ﷺ مقوم نوع انسال رئي فصل دوران بين _            |            |
| محمّد عظم بينفوس فاصله المل انواع سافله بير           | <u> </u>   |
| محمّد على اختر برج دلبري خورشيد ساء سروَ ري بير_      | <u> </u>   |
| محمد على آبروئ چشمة خورشيد جبره افروز بالال عيدين-    |            |
| محمّد ﷺ بهارِ باغ كامراني اللل عيدشاد ماني بين-       | <u></u> —С |
| محمّد على صفائي سينه نيراعظم نورديدة ابراجيم وآدم بي- |            |
| محمد على زيب جم كلتان كل باغ مامتاب آسان بير          |            |
| محمّد على مشرق قابِ منيز مشرق دائرهُ تنور ميل ـ       |            |
| محمّد ﷺ من چرخ استواء چراغ دود مان انجلاء ہیں۔        |            |
| محمّد ﷺ کارخانہ کونین سیارہ نضائے قاب قوسین ہیں۔      |            |
| محمد على غرهجهد اسرارز بره جبين انوار بير             |            |
| محمد عظاعقده كشائع عقد ثريا ضيائ ديدة يدبيناه بير     |            |
| محمد على نورنكاه شهود مقبول ربّ ودُود بير _           |            |
| محمّد ﷺ بياض روئے سخ طراز فلک قمر بيں۔                |            |
| محميله بتكلفه جلوءًا نواريداست كمعان شموس سعادت بين   | <u>—</u> С |

| محمد على نورمردك انسانيت بهائح فيتم نورانيت بير.             | 0        |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| محمد على شبتان ما ومنور قنديل فلك مهرانوريس-                 | 0        |
| محمد على مطلع انوارنا ميد بخلى برق وخورشيد ميں۔              | <u> </u> |
| محمّد ﷺ ئينهُ جمالِ خوبروكي مُرقِ سحابِ دلجوكي مِيں۔         |          |
| محمد ﷺ مشعل خورتاب لامكان تربيع ما متاب درخشان بير _         |          |
| محمّد على مهمل فلك ثوابت اعتدال امرجه بسائط بين _            |          |
| محمد على مركز دائرة زين وآسال محيط كرة فعليت وامكال بير      |          |
| محمد عظم الع نشين منديكما في زاويد كزين كوشئة تنها في بير-   |          |
| محمد ﷺ مندآ رائے رابع مسکوں رونق مثنات کردوں ہیں۔            | O        |
| محمد عظمعدن نهار سخاوت منطقه بروج سعادت بير                  |          |
| محمّد ﷺ اوج محدب افلاك رونق حضيض خاك بير۔                    | _0       |
| محمّد عظفا المدميدان شجاعت اعتدال ميزان عدالت بير            | _0       |
| محمد على سطح خطوط استقامت عاوى سطور كرامت بير-               |          |
| محمد عظ نباض محمومان شقاوت طبيب بياران صلالت بير.            | 0        |
| محمد عظ علاج طبالع مخلف دافع امراض متضاده بي                 | _0       |
| محمد عظام جوارش مريضان محبت معجون ضعيفان امت بير-            | 0        |
| محمد عظة آرام جال بائ مشاقال قوت ولهائ ناتوال بير            | 0        |
| محمد على تفريح قلوب برمروه دوائ ولهائ افسرده بي-             | 0        |
| محمّد عظم مقدمه قياس معرفت ممهد قواعد محبت بير-              | 0        |
| محمد عظمير فوابطفروع واصول عقل اول سلسلة عقول بير            | _0       |
| محمد عظف تيجاستقرائ مبادى عاليه خلاصة مدارك ظاهره وباطنه بين | 0        |
| محمد عظة رابط علت ومعلول واسطه جاعل ومجعول بين-              |          |
| محمد على محمد اسرار مجردات مدرك نتائج محسوسات بير-           |          |
| و هرچه ميانند مامع لطا که پروند مجمع انوار ښار چه بين        |          |

| 17 17 14 1 36 K \$ 13 - 3 3 5 1 5 - 5 0                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - محمد عداوسط طرفين امكان ووجوب واسطة ربط طالب ومطلوب بيل-         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - محمد على معلم وبستان تفريد مدرس مدرسة تجريد بين-                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| O محمّد في دانائ رموز حقيقت مالك ممالك طريقت إي-                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - محمد الشات وصدت مطلق بربان احدیت مجرده میں۔                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul> <li>صحمد عضف اسرارالليه التخيية انوارقدسيدي -</li> </ul>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul> <li>محمد على تركيه نغوس فاضله تعفيه قلوب كالمديس -</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul> <li>محمد عضر وفتر و بوان أزل خاتم محف ملل بیں۔</li> </ul>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| محمد علاق رموار في اصفياء تقريقه من الفراه وال                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                    | <ul> <li>محمّد علی مطر دستان تفرید در ایر در ایر ایر ایر در در در ایر در در ایر در در ایر در ایر در ایر در در ایر در در ایر در در در ایر در در در</li></ul> |

\*- \*-

| محمّد ﷺ دلیل مناسک منتعی اربابِ بمیرت ہیں۔                | _0 |
|-----------------------------------------------------------|----|
| محمّد عظه وسيلة الدادفاح سبب نزمت ارواح بير               | _0 |
| محمد عظ خازن كنزوقاكق ورعيار بحررائق بير                  | _0 |
| محمّد على وخيرهُ جوابرتفييرُ مفكوة مفاتيح تيسير مين _     | _0 |
| محمّد عظة جامع اصول غرائب معالم مصدر صحاح بخارى ومسلم بيل | 0  |
| محمد عظفي منظور مدارك عالية مختار عقول كامله بين          | _  |
| محمد عظ ملقط كتاب كوين نهايت مطالب مومنين بير-            | 0  |
| محمّد ﷺ انسانِ عيونِ ايمان قرة عينين انسان بير_           | _0 |
| محمد عظمنع شريعت وحكم مجمع بحرين حدوث وقدم بين-           |    |
| محمّد عظ خلاصة مآ رب سالكين انتهاء منهاج عارفين بير       |    |
| محمّد عظفي شرف ائمهُ وين تنزييشريعت منين بين-             |    |
| محمد عظة زبورغرائب تدقيق تلخيص عائب تحقيق بن              |    |
| محمّد عظة ناقد نفذ تنزيل ناسخ توريت والجيل بير_           |    |
| محمد على حافظ مفراح سعادت كشف عطاء جهالت بير              |    |
| محمد عظة واقف فزائن اسرار كاشف بدائع افكادين_             |    |
| محمد عظف عالم علوم حقائق وبنب قلوب خلائق مير              |    |
| محمد على زيب بالسابرار نورعيون أخيارين                    |    |
| محمّد عظاتهذيب لطائف علميه تجريد مقاصد حسنه بي-           |    |
| محمّد على بياض انوارمصائع وقيح ضياء تلويح بير-            |    |
| محمّد على حاوي علوم سابقين قانون شفاء لاحقين بير-         |    |
| محمد على معدن عائب وغرائب مدارمكارم ومناقب بين-           |    |
| محمد عظفق فصوص حكمية منتف جوابرمضيه بين-                  | _0 |
| محمد على على وايقان حصن حمين المنان بير-                  |    |
| محمد عظ مين متابهات قرآني غايت بيان اشارات فرقانيه بيل    | _0 |

| محمد على تفقيح ولائل كافيه تصحيرا بين شافيه بين -                                                 | C          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| محمد على زبده اللهميز لمجاء مغيروكبيرين-                                                          | <u></u> —С |
| محمّد ﷺ واص بحار عرفان زبدهٔ ارباب احسان میں۔                                                     | C          |
| محمد على مرقات معارج حقيقت ملم مدارج معرفت بير-                                                   | <u></u> —С |
| محمد عظم موضح صراط متقيم نجات اقصلي بير-                                                          | —C         |
| محمّد ﷺ قوت قلوب مكنات معرائي اصحاب كمالات صفاء يناسي طهارات بير ـ                                | <u></u> —С |
| محمد عظة وقاية احكام الهيدا فق مبين انوارهمسيه بين -                                              | <u></u> С  |
| محمد عظة وستورقضاة وحكام اليضارج تيسير احكام بين-                                                 | —С         |
| محمد عظانورانوارمطالع تنويرمنارطوالع بي-                                                          | —C         |
| محمد عظا كمال بدورسافره طلعت بوارق تجليه بي-                                                      | —С         |
| محمد عصورد فقبارئ تابش نورسراجي بين-                                                              | —С         |
| محمد عظ بحرجوا بردرايت طغرائه معودرسالت بير-                                                      |            |
| محمد على عديم اشاه ونظائر المن كوزوذ خائر بير.<br>محمد على ملحق مضمرات عوارف شرح مبسوط معارف بير. | —С         |
| محمد عظ ملحق مضمرات عوارف شرب مبسوط معارف بين-                                                    | —C         |
| محمد على سرائي شعب ايمان برزخ وجوب وامكان بي-                                                     |            |
| محمّد على ور تاج افاضل ملتقى بحرفضائل بير ـ                                                       |            |
| محمد على ناطق فعل خطاب ميزان نساب احساب بير-                                                      |            |
| محمّد ﷺ مشاء نيض وافي مبداء علم كافي بين -                                                        |            |
| محمد على منين وركنون موجب سرومخزون بي-                                                            |            |
| محمد على صراح بربان قاطع نقاية وليل ساطع بي-                                                      |            |
| محمد على رافع لواء بدئ حكمت بالغهُ خدا بين _                                                      |            |
| محمّد ﷺ ضوءمصبارِ عنایت معطی زادِ آخرت ہیں۔                                                       |            |
| محمد على عده فتو حات رحمانيه مخزن مواجب لدنيه بين-                                                |            |
| . هرچه تهد میافزنتی واکل خبران که اور میلالع المسر از چه بین                                      |            |

| محمد عظة قاموس محيط القان بلاغ مين فرقان جير                                                                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| محمد على نهرخيابان وحيد نورسين خورشيدي -                                                                     | —(         |
| محمد على مسازغ مشارق انواررونق ري بستان أبراري -                                                             |            |
| محمّد عظ شناور قلزم ملاحت آبیار جوئے لطافت میں۔                                                              | <u>—</u> C |
| محمد على تراوشِ ابرسيراني ابربهار شاداني بين-                                                                | <u> </u>   |
| محمد على ساب دُرافشان سخاوت نيسان كربارعنايت بي-                                                             |            |
| محمد على ورعرصة قيامت السبيل باغ جنت بير-                                                                    |            |
| محمد ﷺ برحيات رحت ساحل نجات أمت بير-                                                                         |            |
| محمد على رورٍ بشمه حيوال آشائ دريائ عرفال إلى-                                                               |            |
| محمد على يتم عبدالله علم كوشرة منه بير-                                                                      |            |
| محمد على شاوح م حكران عرب بين-                                                                               |            |
| محمد على قائدانسانية فرمانروائ عالم بين-                                                                     |            |
| محمد عظاشهنشاه كونين رحت دارين بير-                                                                          |            |
| محمد کارورعالم خلق مجسم ہیں۔                                                                                 |            |
| محمد على بحربرايت كان خاوت بي-                                                                               |            |
| محمد على معادت مهررسالت بين-                                                                                 |            |
| محمد المنار براعظم مرسل خاتم بير-                                                                            |            |
| محمد علقة تئين خيائے دين جلوو دل شيس بيں۔                                                                    |            |
| محمد عظاشه جهال رنگ شه قاوجود رحت يزوال بي-                                                                  |            |
| محمد على مرجمه بدايت حقيقت قرآل ممع فروزال بي-                                                               |            |
| محمّد ﷺ تاجدار دسولال شاهرب جلوه عن رونق دوجهال جار<br>محمّد ﷺ تاجدار دسولال شاهر به جلوه عن رونق دوجهال جار |            |
| محمد على احسان مثيت روح دوعالم شاه رسولان بين-                                                               | 14.5       |
| محمد على حيث رول دون من من الله الله الله الله الله الله الله الل                                            |            |
| محمد علامظر من آن قار مدی صاحب، وجاه زن-<br>محمد علامظر من آن قار مدی صاحب، وجاه زن-                         |            |

| محمّد ﷺ سلطان المشارق وسلطان المغارب بين ـ                          | 0         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| محمد عظاعبدالانوارصاحب الجمال والكمال بير_                          | 0         |
| محمّل ﷺ صاحب العلى' تازشِ انسانيت' تكهبانِ آ دميت بيں۔              | 0         |
| محقد على بيكرجودوسخا سرچشمه مهروولا مصدرصرورضا بين-                 | 0         |
| محمّد ﷺ قرارِقلب وجال ٔ رمز مُن فكان عُمكسارِ انس وجال ہيں۔         | 0         |
| محمّد على مهرسكوت بفت اختر ال غلغله كون ومكال ووائر ور ودورال بير.  | -0        |
| محقد المصميم رسولان متظرنبيان بير-                                  | -0        |
| محمد على سروركا تنات ما وعرب جوهرة تنيه مهرعجم بين-                 | -0        |
| محمد على شمع حقيقت راولور وجادة اسرى بير-                           |           |
| محمّد على سيّدالا ولين اكرم الآخرين شفيع المذمين اكرم الا ولين مير_ | -0        |
| محمّد عظة بدرُ الدى منس الفحلُ المن جلوهُ و دسرا بين _              | -0        |
| محمّد على كلاوب كلامال جمال عالم امكال فانوس الوان جهال بير-        | O         |
| محمّد على ساتى كور بكف جناب خيرالبشر جلال عظمت آوم بير-             | -0        |
| محمّد ﷺ نیربطی انجم طرزینت کعبریں۔                                  | _0        |
| محمد عظرونق منبر كوبروحدت آية رحمت بي-                              | <u> </u>  |
| محمّد عظة كان فوت بحر نبوت جان دوعالم بير _                         | -0        |
| محمّد على مقدم وحنفدم آخرواق ل والى ومولاجين ـ                      | <u></u>   |
| محمد ﷺ اعلى واولى طباو ماوى شافع ومتشفع بير _                       | <u></u> 0 |
| محمد على شفيع وستشفع طابرومطبر مطبر واطبرين-                        | <u></u> 0 |
| محمد عظيم فاضل ومتفصل مفضل ومفصال محسن ومتجاوز بين _                |           |
| محمّد على التي والتي صدوق وصادق مصدق ومصدوق بين ـ                   | -0        |
| محمّد على خاشع ومتخشع أفى وأحتى وخشى خلاصة موجود بير_               | <u> </u>  |
| محمّد ﷺ ظفوروظا فر مظفرواظفر احسن واعلى بير _                       | 0         |
| محمد على مادومار ميدوم مجدوم بير                                    | 0         |

| محمّد عظيم طويل النجادر فيع العماد عمير ونجيد بين-    | 0         |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| محمّد عظفمنجدولورمجدؤتر جمان ضداوندوا حداحيدوا حادبيل | 0         |
| محمد على وحيدوميد موصدوحا كذاوصدواحيدين-              | 0         |
| محمّد على مشهود وشابد موعود وواعد موجود وواجدين-      | 0         |
| محمّد عصفه المعادوسا جدزابدوعاضد مقصوووقاصدي          | 0         |
| محمّد على محفوظ وحافظ مضبوط وضابط مبعوث وباعث بير-    | 0         |
| محمّد ﷺ والى دوارث صاحب ذوائب دضورٍ دلالت بين _       | <u></u> O |
| محمّد عظ كمال اشارت نذير ملاحم جاه وجلالت بير-        | 0         |
| محمد على بشرمراح بشروطلات نقيب ونقاوت بير-            |           |
| محمد عظ بخت وسعادت ظهورزعامت شهودشهامت بير-           | 0         |
| محمّد ﷺ رئيس رُسلُ سائدوقا ئدُ فقاح وفاتح بين۔        | 0         |
| محمّد على منوح ومانح بطليق الملاح، كثير الطلاوة بير_  | 0         |
| محمد على كريم المناسب رفيع الجوانب صاحب موابب بير-    | 0         |
| محمد عظ طيب مطيب الين واطيب مخض ومجب بير.             | _0        |
| محمد على مطلوب وطالب راغب ومرغب عاقب ومعقب بير        | _0        |
| محمد عظار باب ورابب تواب وتائب أوّاب وآئب بير-        | 0         |
| محمد عظة ريص مناقب نفورمثالب سموح مفوح بيل-           | _0        |
| محمد على صاحب تاج ومعراج ميزان وسلطان بربان وجحت بير  | o         |
| محمد على رحيب الذراع عظيم اللواء عتيق النجاري -       | _0        |
| محمد على طويل اليمين اغرالجبين راسخ وناسخ بير-        |           |
| محمد على باذرخ وشائخ اللطخ ولاعن ناصح وواضح بين _     | 0         |
| محمد على واضع وراضع ضارع ووارع بارع ونافع بير-        | _0        |
| محمّد ﷺ ثنافع وسائق فائق وشارِق بارِق وحاذق میں۔      | _0        |
| محمّله عَيْنَةِ راتق وفاتق ناسك وناجز منحبه ومنذر بس- | <u></u> O |

| محمّد عظة قانت وقائت ويتق العركي المين القوى بير.         |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| محمّد عظمنارالعدي منبع الحملي مزيل الردي بير_             | <u></u> O  |
| محمد على رسول الرضائني الرجائام الورى بير                 | <u> </u>   |
| محمد على نورقر مرفوع ومفوع بير                            | 0          |
| محمّد ﷺ مردِميدانِ فقروفنا سلطانِ صدق وصفاجير۔            | 0          |
| محمّد عظامتين ومبين حصن حفين فكار حسين بين -              | 0          |
| محمّد عظامشهودومورود موعودومدود محفود ومحشودي             | 0          |
| محمّد ﷺ ناشروكاشر زين المعاشرين _                         | 0          |
| محمّد عظفى نبيرووجيه خالص ومخلص مثبت وثابت بين            |            |
| محمّد ﷺ مدوح ومداح 'مقضى مكّفیٰ وخروعا فی بیں۔            |            |
| محمّد عظفي منتب ومنتخب محترض ومجتهز مبتبل وكمل بير.       | <u> </u>   |
| محمّد على مقتل ومطلع ادّوم واحثم ارحم وحاتم بير-          | 0          |
| محمّد ﷺ قیم وقائم از کل ومزکی مزکی وزکی ہیں۔              |            |
| محمّد عظامي الوري مهرجوه مامول شهنشاه پنبان و پيداي _     | 0          |
| محمد على معدد ومعهود ناموس توراة موى "قاموس الجيل عيلي" ج | <b>→</b> O |
| محمّد ﷺ خرالوري خرالبرايا ، بحرذ اخرين                    | _0         |
| محمد على جم زابربديع ورفع اسمع وسريع بير                  |            |
| محمد على في وي مي وقع النبي وي المي المعمد                | 0          |
| محمّد عظار جي وضيح حنيف وشريف لطيف ونظيف بين ـ            | 0          |
| محمّد على عفيف ومنيف ظريف وزليف بيان وامان بير_           |            |
| محمّد ﷺ حنان ومصان مصارع ومصافح ، نبي الملاحم بين_        | C          |
| محمّد على رسول السرايا مجرالبرايا تصفيل الثنايابي-        | —C         |
| محمّد ﷺ عظیم المز ایا کریم السجایا جمیل الحیاجیں۔         | —С         |
| محمّد عَقِيْدِينَ مِن العطاما ويوالله جميع الرامان _      | C          |

| محمد على خازن علم مخزون كمنون ومكتوم منبع علم وعرفان بير- | C |
|-----------------------------------------------------------|---|
| محمّد ﷺ جمع حسن واحسان نبي المعاب وحيد الطرازين-          | C |
| محمد على راج أحلم واسم العلم واقب الفهم بير-              | C |
| محمد على نافذ العزم قاصد ومقتصد سامع وستمع بير-           | C |
| محمد عليقبل ومحتب صابر ومصطمر ناصر ومنتصرين-              | 0 |
| محمد عظامحم ومعتمر معتبائ غايق مونس وحدتى بير-            | C |
| محمد على غاية مقصدي اركى مرتقى بير-                       | 0 |
| محمد عظمتن مبتدئ موصول وواصل ہیں۔                         | 0 |
| محمد على فاروق وفاصل حمال وحامل قوال وقائل بير-           | 0 |
| محمد على عادِل وعائل راجل و راجف غارس وغارف بيل.          | 0 |
| محمد على معروف وعارف معووداعي صدق اقاويل بير-             | 0 |
| محمد عصف افاعل مرفق ومروح مفرج ومرحل میں۔                 | O |
| محمد على الليل وكامل عمل ومول مومول وآمل بين-             | 0 |
| محمد على المول مول كريم المداخل شريف الشماكل بين-         | 0 |
| محمد عظي فيل اليتائ شال الارام كثيرانوافل بير-            | 0 |
| محمد على جم الفواضل سهيم وهيم عديل ومقابل بين-            | 0 |
| محمد على مثال معيل ومماعل اوالاقلين بير-                  |   |
| محمد علية خرالا خرين سيداسلمين قائدالمونين جي-            | 0 |
| محمد عظة اشرف العالمين شافع المذمين طجالاً لمين بين -     |   |
| محمد عظيم منالهالكين عاية الطالبين نخبة المعلين بي-       |   |
| محمد عظف بدة الصالحين عاصم البائسين خاتم الرسلين بي-      |   |
| محمد عظة اعلم العالمين أكرم الاكرمين اعبدالعابدين بي-     |   |
| محمد على احدالحامرين اجودالاجودين اعمل العاملين بي-       |   |
| مع منه يتلافي كمل الكاملين أفضل الفاضلين مفضل لمفصلين بن  |   |

| م حمّد عظ اعدل العادلين أعقل العاقلين اطهر الطاهرين بين ـ | —С         |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| محمد ت اصرالصابرين العرالناظرين الشكرالثاكرين بير-        | —С         |
| محمّد عظة اذكرالذاكرين اسمع السامعين افضع الشافعين بير-   | C          |
| محمد عظ المجمع العالمين أوسع الواهبين 'اصدق الصادقين جير  |            |
| محمّد ﷺ اجودالناس انجدالناس اسعدالناس بیں۔                | C          |
| محمّد ﷺ جراالناس اقراالناس اهناالناس بین۔                 | C          |
| محمد على ارج الناس ارفع الناس اجمع الناس بير_             | C          |
| محمّد ﷺ المح الناس أوسع الناس الحجم الناس بير_            |            |
| محمّد ﷺ احتم الناس أمنع الناس أنسح الناس بير_             | C          |
| محمّد عظة الصح الناس اللغ الناس افضل الناس بير _          | C          |
| محمد ﷺ اكمل الناس اعدل الناس اجمل الناس بير               |            |
| محمد على الناس اقوم الناس الحكم الناس بير_                |            |
| محمد على اكرم الناس اعظم الناس اكثر الناس بير-            |            |
| محمد على اغيرالناس اببرالناس اغزرالناس بير                |            |
| محمد على اسرالناس اشرالناس اطهرالناس بير-                 |            |
| محمد على الناس اراف الناس اشرف الناس بير-                 | —С         |
| محمد عفد افيت الناس اطيب الناس أعذب الناس بير             | C          |
| محمد على اقرب الناس اكمن الناس احسن الناس بير-            | <b>—</b> С |
| محمد عظا اصدق الناس اشرف الانبياء البن الانبياء بين       | 0          |
| محمد على الخطب الانبياء شارع مشرع مفحر مرسلال بي-         | 0          |
| محمد عظة افتارز مال فخردورال أفضل الانبياء بير-           | _0         |
| محمد ﷺ انیس موانس جلیس مجالس صدیق مصادق ہیں۔              | 0          |
| محمد على نديم منادم قرين مقارن قريب ومقرب بير-            |            |
| محمد على حارمياور عرف وعروف عطوف وشكورين ـ                |            |

| محمد عظاصبور وغفور عيور وجسور ودود وحمود بيل ـ             | <u></u> С  |
|------------------------------------------------------------|------------|
| محمد على نصيروهم برهم يدورشيد سعيد وجليد بي -              | <u></u> С  |
| محمد عصديدواسد شديدواشدرفت ورقق بير                        | C          |
| محمد عظفشفق وطليق عمادوعلم مستغيث وسم بير                  | C          |
| محمّد على مستغاث وتكم قطب وبهام وصول وحول بير_             | 0          |
| محمّد على ملتى وموتى وسن سرائر صاحب غدائرين-               | <u>_</u> 0 |
| محمّد على مولائے فحطان وعدنان مقدام وعلام صاحب خيروقع بيں۔ |            |
| محمّد عظ صاحب خيروهم كريم وكرم محرم ومقدم بير-             | _0         |
| محمّد على عظم معظم اعظم مثم ، فتم ومعلم بير _              | <u>_</u> O |
| محمد عظيم وتحكم كليم ومكلم مسادومسودين-                    | <u>_</u> 0 |
| محمد على معنى ومزمزم مغرم ومغنم بمحلل ومحرم بين-           | 0          |
| محمد عظيم صفوة آل باشم سالم ومسالم معلوم وعالم بين-        | 0          |
| محمد على على معلم وسيم وشيم جسيم وشيم بين-                 | 0          |
| محمد عليه عليه مضم يتيم ومقوم قويم ومقيم بير-              | <u>_</u> 0 |
| محمد على سراح عوالم سرم سلين سرورجز ووكل بين-              |            |
| محمد يتك ميركون ومكال سرجشمه جاودان مجتبى ومصطفى بين-      |            |
| محمد على متعلى ومرتضى ملتى ومرجى مقتداوم بداي -            |            |
| محمد عظه جواد و اجوز منج كمنوز ومجروز محفوظ ومرموز بيل-    |            |
| محمّد ﷺ اصدق قائل الحج سائل اللج والحج ميں۔                |            |
| محمد على ادع واللج الحل وأنحل اشكل واهنب بير.              |            |
| محمّد ﷺ بالمونين رؤف ورحيم عجم شمثع "سيف مقمم بير-         |            |
| محمّد على اعزالانام اجل البرايا طراز الكمال بير-           | <u> </u>   |
| محمّد عظفيديع الجمال بسيط النوال زميم وامام بير-           |            |
| محمّد ﷺ بمطمع كزمطلسم عيان مكتم بير-                       | _0         |

| محمد على احمك عالم شامكار منور مؤيد ومعززين      | —С   |
|--------------------------------------------------|------|
| محمد عظفى مهذب ومبلغ مظفروميسر وقورومؤ قربين-    | —Ç   |
| محمد على خبير ومخر بشير ومبشر بصير ومصري         | —С   |
| محمد عظيمشيرومشاور ندكوروذ اكر مفتكوروشا كربين-  | . —C |
| محمد عظم صاروصا برجبار وجاير قال وزاجري          | —С   |
| محمّد على منظورونا ظر منصوروناص مغفوروغا فربيل   | —С   |
| محمّد على فحوك وضاحك ميمون ومامون خيرالبشريس_    |      |
| محمّد ﷺ مالك بحروبر فارق خيروشر انتخارز مال بيل_ | C    |
| محمد على نورمين منزل شابدوصاوق صامت وناطق مير    | —С   |
| محمد على منافع مواعظ صاوق ومصدق شافع ومشفع بير   | —С   |
| محمد على بلين وطاسين طروحاميم مجموع وجامع بير_   | —С   |
| محمد عظامنوع ومانع مسكين وقانع بأس ودافع بير     | —С   |
| محمد على دليل واصيل خليل ووكيل كفيل ونبيل بين-   |      |
| محمد على مقبل ومنيل مريل ومجل معمل ومحل بير-     |      |
| محمد على أجل وليل اجرومجير حفيظ وعزيز بين-       | —С   |
| محمد على أعزومعزز حبيب ونسيب نجيب ونقيب بير-     | O    |
| محمد على رقب وحبيب قريب وبسيب طبيب وصليب بي      | —С   |
| محمد اللهاريب ومنيب مجيب ومجاب مهاب وشهاب مين-   |      |
| محمد على جاب ومهمن بين مبين بربان ابين ميل-      |      |
| محمد على المن وآمن مومن وموتن اول وآخري -        |      |
| محمد على مطاع ومطيع استعير ومنيز مصباح مشرق بي-  |      |
| محمد على على والن ساق وسابق مسعود واسعدي         |      |
| محمد عظيم سعدالخلائق بالغ وبليغ مشفوع وشافع بير- |      |
| محمد بيلاشفيع مشفع 'رفع ومرفع 'رحمة ، ومرحمة بين |      |

| — محمد على واعظ وموعظت مرفل واواه مد بروناظريس.                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| — محمد على ناصب وخير عيث وغوث مغيث وبعيث بين-                                             |
| — محمّد على غياث الورئ ني العدى شاو كيبان بين -                                           |
| <ul> <li>ححقد ﷺ سروروالاحثم سيدعالي جمم مهتراولا و آدم جيں۔</li> </ul>                    |
| — محمّد ﷺ خواجه کون ومکان خیرالوریٔ مهبط وی بین۔                                          |
| <ul> <li>محمّد ﷺ معدنِ عکمت مهرابدتاب مطلع انوارسعیروسینا بین ۔</li> </ul>                |
| محمّد ﷺ صارِق وصدق مصدوق وصدوق مطلع نورِازل ہیں۔                                          |
| <ul> <li>صحمة المقامقطع تنزيل خدا مظهر حق جلى معنى سرالا سراري -</li> </ul>               |
| <ul> <li>محمّد ﷺ زارَع شِي رين معتلف غادِح الرحمت عالميان بين -</li> </ul>                |
| <ul> <li>محمد ﷺ مرحمت آدمیال شافع روز جزا بادشه بردوسرایس۔</li> </ul>                     |
| محمّد ﷺ ملفى ومقتف ميزان وقبال عروف وعمره بيں۔                                            |
| — محمّد ﷺ وادومقاح ' كافى ومكنف محوك وازكى ميں۔                                           |
| — محمد على على على على الما معمد على الما الما معمد الما الما الما الما الما الما الما ال |
| — محمد على مسلح ومنى عزيز وانتى احشم وحائم بيں۔                                           |
| محمّد ﷺ مادوقد وه ٔ حلیم وجوا رئیا مع وجد ہیں۔                                            |
| - محمد على معطا عتاره الجا مطاع ومولا بي _                                                |
| O محمد على مفرع وموكل طاذ وماوى كورالواريس_                                               |
| — محمد على او محفوظ اسم مسطور معمل بير _                                                  |
| — محمّد على ختم رسل عقل كل وليل سبل بين _                                                 |
| — محمّد على سرنامه كون ومكان بيانة سودوزيان مستودع سرنهان بين-                            |
| <ul> <li>ححقد تالغ خاتم تغیران مستغاث مرسلان ندیم بے کسال جیں۔</li> </ul>                 |
| <ul> <li>ححقد على مونس برگشة بخماً ل أنيس بولال عمكسار دوستال بين -</li> </ul>            |
| <ul> <li>صحمد ﷺ خبرخواو دشمنان تسكين مشاقان خرار عاشقان بي-</li> </ul>                    |
| محمد على وادخوا في معمد على وادخوا في من ما من والمراك بمدم سينه فكارال بي -              |
|                                                                                           |

| محمّد ﷺ فق حمد کال دولت کوتاه نصیبال متاع نزبال میں۔          | 0         |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| محمد على شب جراغ رونوردال سراج سالكال ممع راوعالمال بي-       | 0         |
| محمّد ﷺ قَابِ عارفال جاره بحارگال ماير به مايكال بير          | 0         |
| محمد عظ خانة بخانمان المان بالمان ياسبان عقل ودل م كردكال بير |           |
| محمد على كاروال دركاروال نوربفرا رام جال بير                  | 0         |
| محمد عظر المستردوجهال مظرفيض اتم مطلع صبح ظهور بير-           |           |
| محمّد ﷺ سرور كونين سالا رحنين عما دالنشا تين بير_             | _0        |
| محمد عظة ولى الدولتين امير البلدتين خيار العالمين بير         | -0        |
| محمد عظ سبطاساعيل جدسين عظيم العفوين.                         | 0         |
| محمد عظة فياض اليدين واسع الصدر عظيم المنكبين بير             | 0         |
| محمد عظم دم جدم وجود محرم رب ودُود كاشف ظلمات ريب بين -       | -0        |
| محمد على معدن لطف عميم مخزر ن طلق عظيم مهبط وي قديم مير       | 0         |
| محمد على معقل دين قويم خاصة خاصان حق بنده ولبندرب بير-        | 0         |
| محمد على مصحف مخلوق قاموس رب شاه موجودات بير                  |           |
| محمد على سلطان كل صاحب تزيل خيرالوري بير                      | <b></b> O |
| محمد عظة خيرالرسل شاومك جاودال مقتدافي انبياء بير             | 0         |
| محمّد على عروة الولقى محسن انسانيت بيكرصدق وصفامير            | 0         |
| محمّد على مظهر لطف وعطا مصدر جودوسخا كان حيابي _              | -0        |
| محمد علقشان علائة ن ولا عجم الهدى بن _                        | -0        |
| محمد على شافى الصدى عيد الندى غوث الورى بير                   | -0        |
| محقد ﷺ سروفتر جميع رسل صاحب خيرنزل بين-                       | 0         |
| محمد على عشق تمام وعقل كل مثمع سبل محتمد بيل-                 | -0        |
| محمد عظافا على دليل سل واناسيسل بين-                          | 0         |
| محمد على مولائحم الرسل مركز ويداركل بير                       | 0         |

| محمّد على قافله سالاركل مدرس انواركل صاحب جارقل سلطان كل بير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —С         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| محمّد ﷺ فليق النيق طليق بير_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| محمد على حبيب عبيب سي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u></u> С  |
| محمّد على وكيل جليل دليل بير_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>—</b> О |
| محمّد على كيم عظيم حكيم بير_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u> </u>   |
| محمد على حسين متين قرين بير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u></u> —О |
| محمّد ﷺ إِمَامُ الْوَرِيُّ صَلُوالْعُلَى بِيلِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u></u> —С |
| محمّد ﷺ دَارُالُهُداى 'صُلُحُ الْعِداى بِن _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C          |
| محمّد عَلَيْهُ مَرَاحُ الْاَرُوَاحِ مَصَادُ الْاصُلاَحِ بِيلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| محمّد ﷺ مُرَادُالُاسُلامَ عِمَادُالُاكْرَامِ بِسُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| محمّد ﷺ مُكَرَّمُ الْمَسَائِلِ مُسَلَّمُ الدَّلَا ثِل جِن ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C          |
| محمّد ﷺ هُمَامُ الْعَوَالِمِ وَمَامُ الْمَكَارِمِ مِن _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _0         |
| محمّد ﷺ أَلُودَادِ "مَلَمُ الْاَعَادِ بَيْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| محمّد ﷺ مُرَادُالُعُلُوم مَاحِي الرُّسُوم بير_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| محمّد ﷺعَهُدُالْعُهُودِ؛ عَمَدُالْعُمُودِ عِن اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| محمّد ﷺ وَاحِدُ الْعُدُولُ وَاكِدُالُاصُولِ مِن _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0         |
| محمّد ﷺ أوَّلُ الْاَوَائِل وَمُوثِلُ الْمَوَائِل جَيْل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _0         |
| محمّد تَكْ مِرْصَادُ الْوَسَائِلِ مِصْعَادُ السَّلاَمِيلِ إِن _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u> </u>   |
| محمّد ﷺ حَصُورُ الدُّهُومُ سُرُورُ الْهُمُومِ بِينَ _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| محمّد ﷺ أَكُمَلُ الْكُوَامِلُ عَلَّ الْمَسَائِلِ ثِيرٍ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| محمّد ﷺ سَرِي السُّرِي عَلِي الْعُلَى بِنِ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| محمّد ﷺ اَسَدُالُاسُودِ وَعُدَالُوعُودِ إِن رَعَدَالُوعُودِ إِن رَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| محمّد ﷺ إِنْهُ الْاَسَامِيّ سَامِي السَّوَامِيّ بِيلِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| و المائد |            |

| محمّد ﷺ دَارُ الْمَحَامِدِ ، رَأْسُ الْحَمَائِدِ إِن             | O          |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| محمّد ﷺ دَهُرُ الدُّهُورِ ' حَلُّ الْاُمُورِ مِن _               | <u> </u>   |
| محمّد ﷺ اَطُهَرُ الْاطُهَارِ 'اكْرَمُ الْاعْصَارِ إِلى _         | <u> </u>   |
| محمّد عَلَيْهُ هَادِي الْإِسُلامُ وَالِي الْإِكْرَامِ إِن _      | <u> </u>   |
| محمّد عَقَ مَصْدَرُ الْإِلْهَامِ مِحْوَرُ الْاحْكَامِ مِن        |            |
| محمّد عَقَامَالِكُ الْحَرَمُ مُصُلِحُ الْاُمَمِ بَين _           |            |
| محمّد عَلَى صَالِحُ الْاعْمَالِ عَالِمُ الْاحُوالِ إِيرِ         |            |
| محمّد عَدُ اَسَاسُ الْعِلْمِ مُرَادُ السُّوالِ إِن _             |            |
| محمد عَلَى مُعِدُ الْعَصُرِ 'مُعِدُ الْاَمْرِ بِينَ ـ            |            |
| محمّد عَلَيْمِكُرَمُ الْعِمَادِ وطُعَامُ الْاَعَادِ مِن _        |            |
| محمّد ﷺ مَوْلَى الْمَوَالِيّ وَلَى الْاَوَالِيّ مِيلِ            | O          |
| محمّد ﷺ أَعْلَى الْاَعَالِيّ اَحْلَى الْاَهَالِيّ بِيلِ          |            |
| محمّد ﷺ حَامِلُ الْمَعَالِيَّ ، عَاصِمُ الْمَوَالِيّ إِلَى       |            |
| •                                                                | _0         |
| محمّد ﷺ حَامِلُ لَوُلاكُ مَالِكُ الْكَمَلا كِيرِي                | <u>_</u> 0 |
| محمّد ﷺ كَرَمُ الْوَرِي، حَكَمُ الْعُلَى إِن _                   |            |
| محمّد ﷺ عَلَمُ الْهُدَاى مَاحِي الْهَوَاي إلى ـ                  | _0         |
| محمد على أحكم الحكماء اعلم العُلماء إلى                          | 0          |
| محمّد على أرْحَمُ الرُّحَمَاءِ وَكُومُ الْكُومَاءِ إِلى .        | _0         |
| محمّد عَلَى اَسْعَدُ السُّعَدَاءِ وَ اَصْلَحُ الصُّلَحَاءِ مِيرِ | _0         |
| محمّد ﷺ مُعَلِّمُ الْعُلُومُ مُسَلَّمُ الرَّحْمِ بِن _           | _0         |
| محمّد عَالَهُ مُكُرَّمُ الْمُلُكِ وَمُحَاءُ السَّدَمِ فِي _      | 0          |
| محمّد ﷺ حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ وَاحِمُ اَهُلِ الطُّودِ        | 0          |
| محمّد عظمه مارالا مَدامل الأمدان                                 | <u>_</u> 0 |

| محمّد ﷺ اَهُدَى الْوَرِي وَعَلَى الْقُلْي هين.                                                        | _0          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| محمّد ﷺ رَأْسُ الْهُداى عَدْلُ السُّراى بِيرِ                                                         | <u>~~</u> O |
| محمَّد عَكَ ذَامَاءُ الْعِلْمِ 'دَسْرَاءُ الْحِلْمِ بِيلِ                                             | <u> </u>    |
| محمّد عَلَامُدُرِكُ الْأَسْمَاءِ مُمُسِكُ الْآهُوَاءِ مِن _                                           | _0          |
| محمَّد ﷺ دَوَآءُ الْعِلَلِ عَطَآءُ الْعَمَلِ جِيرِ                                                    | _0          |
| محمّد ﷺ حَاكِمُ الْاسُلامَ 'دَائِمُ الْاكْرَامِ بِيرِ                                                 | _0          |
| محمّد ﷺ دَرَّاكُ الْمُسَمَّى وَلَّالُ الْمُعَمِّى إِيرِ                                               | _0          |
| محمّد ﷺ أَكْرَمُ الطُّولِ ' أَحْكُمُ الْحَوْلِ مِن _                                                  | _0          |
| محمَّد ﷺ مَدَارُ الْمُهَامِ هُمَامُ الْهِمَامِ بِي _                                                  | <u> </u>    |
| محمّد ﷺ مَولَى الْوَرِى مُولِى الْهُدَى بِن _                                                         | 0           |
| محمّد ﷺ مَرَامُ السَّمَاحِ ﴿ إِمَامُ الصَّلاَحِ بِي _                                                 | -0          |
| محمّد ﷺ لَمَّاحُ الدُّلَّا تِلْ سَمَّاحُ الْوَسَآتِلِ بِيرِ                                           | <u></u>     |
| محمّد عَلَيْ لُوَآءُ السَّمَاوِيِّ سَمَآءُ الدُّعَاوِيّ بِيلِ                                         | _0          |
| محمّد ﷺ وَالِي الْحَرَمِ عَلَمُ الْعَلَمِ مِن _                                                       | <u> </u>    |
| محمّد ﷺ دَارُ الْعُلُومِ وَارِى اللُّهُومِ مِيلِ                                                      | <u> </u>    |
| محمّد ﷺ عِلْمُ الْعِلْمِ ولمُم الْحِلْمِ بِن _                                                        | 0           |
| محمّد ﷺ رَسُولُ الرُّسُلِ مَاحِي الْمِلَلِ بِيلِ                                                      | <u></u>     |
| محمّد عَالَهُ مُطَاعُ الْأُمَمِ 'حِصَارُ الْكَرَمِ مِن _                                              | _0          |
| محمّد ﷺ عَرُوسُ الْعَالَمِ ، مَحْمُودُ ادَمَ بِيلِ                                                    | 0           |
| محمّد ﷺ وِرُدُالْعَصُرِ وَالِي الْاَمْرِ بِيلِ۔                                                       | 0           |
| محمّد عَظْيُسِو الْأَسْرَادِ 'حُو الْآحُوادِ بِيلِ                                                    | 0           |
| محمّد ﷺ حَلُّ الْأَمُورِ وَسَدُرُ الصَّدُورِ بِيلَ                                                    | _0          |
| محمّد ﷺ رَوْحُ الْعُصُورِ ' رُوحُ الدُّهُورِ مِن _                                                    | <u> </u>    |
| محمّد عَقْوَرُ دُالُورُ دُورُ دُالُ اللهِ عَلَيْهِ وَرُدُالُ اللهِ عَلَيْهِ وَمُ دُالُ اللهِ عَلَيْهِ | 0           |

| محمّد عَظْهُ أَصُلُ الْاصُولِ وَسُرَّالُمَلُولِ مِيلَ                                                | —С        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| محمّد عَدْ الْمُحِمَّى الْهِلاَلُ الْاُمِّى الْكُمَالُ إِن _                                         |           |
| محمّد عَدُ الْكَامِلُ الْمُكَرَّمُ الْعَادِلُ الْمُسَلَّمُ مِن ـ                                     |           |
| محمّد ﷺ الْعَامِلُ الْمَعْمُولُ الْوَاصِلُ الْمَوْصُولُ بِيرِ                                        |           |
| محمّد ﷺ الْهَادِي الْمَهُدِيُّ الْوَالِي الْمُهُدِئُ إِلَى الْمُهُدِئُ إِلَى الْمُهُدِئُ إِلَى الْمُ |           |
| محمّد ﷺ اَلرَّاحِمُ الْمَرُّحُومُ 'اَلْعَاصِمُ الْمَعْصُومُ مِيلِ                                    |           |
| محمّد عَالَمُودُودُ الْمَعَهُودُ الْمَعَهُودُ الْمَوْعُودُ الْمَوْعُودُ إِلْ                         |           |
| محمّد ﷺ السَّالِكُ الْاعْلَىٰ الْمَالِكُ الْمَوْلَى إِن _                                            | C         |
| محمّد ﷺ اَلْمَكِي الْوَلِيُ الْكِيْمِ الْعَلِي إِن الْعَلِي إِن _                                    |           |
| محمّد عَالَى المُصْلِحُ الصَّالِحُ لِمَوْلاً أَهُ الْمَادِحُ إِيرِ                                   |           |
| محمّد ﷺ ٱلْمُؤْمِّلُ الْاعْلَى ۖ ٱلْمَوْلَى الْاَوْلَى إِن _                                         |           |
| محمَّد ﷺ اَلْحَاكِمُ الدَّآئِمُ الرَّاحِمُ الْعَاصِمُ بِيرِ.                                         | <u></u> С |
| محمّد عَالَمُ الْصَّارِمُ وَالصَّائِمُ السَّالِمُ مِن _                                              | <u> </u>  |
| محمّد ﷺ اَلْوَالِي الْعَالِيُّ ، دَرُّ اللَّالِيِّ بِيلِ                                             |           |
| محمّد ﷺ اَلْمَالِكُ الْآوَّلُ الْخَاكِمُ الْآكُمَلُ بِيرِ                                            |           |
| محمّد ﷺ ٱلمُمَهِّدُ لِلهُداى وَالْمُسَدِّدُ لِلُورِ فَى مِن ـ                                        | <u> </u>  |
| محمَّد عَلَيْ حَامِلُ الْهِمَمِ ۚ ٱلْمِصَمِ وَالْحِكُمِ مِن _                                        | <u> </u>  |
| محمّد ﷺ سَائِدُ الْمُلُوكِ وَالرُّسُلِ وَالْاُمَعِ بِيرِ                                             | <u> </u>  |
| محمّد ﷺ مُرَادُالُمَمَالِكِ وَ الْمَسَالِكِ وَالْمَعَارِكِ إِي                                       | _0        |
| محمّد عَلَى مَمْدُوحُ الْعُصُورِ وَ الْحُورِ وَالْمَلاتِكِ إِيلِ                                     | <u> </u>  |
| محمّد ﷺ اَلْمَحُمُودُ الْمُودُودُ الْمَوْعُودُ بِيلِ                                                 | 0         |
| محمّد ﷺ آلْوَاصِلُ الْمَوْصُولُ الْمَرْسُولُ إِيلِ                                                   | 0         |
| محمّد عَلَى ٱلْمَرُسُولُ وَالْمَعُصُومُ الْمَعْلُومُ إِلَى عَلَى الْمَعْلُومُ إِلَى ـ                | <u> </u>  |
| محمَّد عَلَيْ ٱلْمَرُحُومُ الْمَعْلُومُ مِن _                                                        | 0         |

| محمَّد اللَّهُ الْمُكُرُّمُ الْمُحَرَّمُ الْمُسُلِّمُ إِن _                      | <u></u> С  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| محمّد ﷺ ٱلْكَامِلُ ۗ ٱلْاكْمَلُ سِ_                                              | C          |
| محمّد عَظَالُمُكُمِّلُ الطَّاهِرُ بِينَ _                                        |            |
| محمّد ﷺ أَلاَ طُهَرُ 'الْمُطَهِّرُ مِن _                                         |            |
| محمّد عَالَمُ الْهُمَامُ الْهُمَامُ الْحُسَامُ إِن _                             |            |
| محمّد ﷺ آلْعَادِلُ الْكَامِلُ بِيلِ                                              |            |
| محمّد ﷺ ٱلأمِرُ ٱلْمَامُورُ 'اَلدَّاعي اَلْمَدْعُورُ مِن ـ                       |            |
| محمد عارضُولُ اللهِ مِن _                                                        |            |
|                                                                                  |            |
| محمّد ﷺ وَصُولُ اللهِ مَمُدُوحُ اللهِ بِيلِ                                      |            |
| محمّد ﷺ صِرَاطُ اللَّهِ ورُدُاللَّهِ اللهِ عِلى ـ                                | <u></u> —С |
| مخمّد ﷺ مَحُمُودُ وُلْدِادَمَ ومَمُدُودُكُلِّ عَالَمٍ مِن ـ                      | —C         |
| محمَّد ﷺ إعُلامٌ كُلِّ إعْلامٌ 'إحْكَامُ كُلِّ إحْكَامٍ مِن _                    | —С         |
| محمّد ﷺ اَلْمَاسُ كُلِّ اَلْمَاسِ إِحْسَاسُ كُلِّ اِحْسَاسِ إِس                  | —С         |
| محمّد ﷺ إِذْرَاكُ كُلِّ إِذْرَاكِ مُلْكُ كُلِّ امْلاكِ بِيرِ                     |            |
| مِحمّد ﷺ عَمَلُ كُلِّ اعْمَالٍ وَالْ كُلِّ احْوَالٍ مِن ـ                        |            |
| محمَّد ﷺ إِمَامُ كُلِّ إِمَامٍ كُلَّامُ كُلِّ كُلاَّم كُلِّ كُلاَّم بِي ـ        |            |
| محمّد ﷺ هُمَامُ كُلِّ هُمَامٍ وُسَامُ كُلِّ حُسَامُ كُلِّ حُسَامٍ إِن _          |            |
| محمّد ﷺ مِكْرَامُ كُلِّ مِكْرَامٍ مِطْعَامُ كُلِّ مِطْعًامٍ مِن وَ               |            |
| محمّد ﷺ صَمُصَامُ كُلِّ صَمُصَامٍ ولَهَامُ كُلِّ دِلْهَامِ كُلِّ دِلْهَامِ مِن ـ |            |
| محمّد ﷺ حَطَّامُ كُلِّ حَطَّامٍ وَسَّامُ كُلِّ رَسَّامٍ مِيلًا                   |            |
| محمّد ﷺ كُرّامُ كُلِّ كُرّامٌ عُلّامُ كُلِّ عَلَّامٍ بَيْلٍ                      |            |
| محمّد عَلَيْهَ أَكُرَمُ كُلِّ أَكُرَمُ السّلَمُ كُلِّ اَسْلَمُ عِيلٍ             |            |
| محمّد ﷺ لِوَآءُ كُلِّ لِوَآءٍ مُحَمَّدٌ رِدَآءُ كُلِّ رِدَآءِ مِيلَ              |            |
| محمد على كَسَاءُ كُلِّ كَسَاءُ كُلِّ كَسَاءٍ عَطَاءُ كُلِّ عَطَاءٍ إِن ـ         |            |
| محمد علا نساء دل دساءِ علاء دل علاء ايل.                                         | <u> </u>   |

| محمّد ﷺ دَوَاءُ كُلِّ دَوَاءٍ عَلاءً كُلِّ عَلاءً بير                          | <u> </u>   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| محمّد ﷺ دَآئِمُ كُلِّ دَآئِم 'صَآئِمُ كُلِّ صَآئِم جير                         |            |
| محمّد عَظْمُوسَلُ كُلِّ مُوسَلِ مُكُمِ مُكْمِلُ كُلِّ مُكْمَلٍ مِين _          |            |
| محمّد ﷺ سِلْمُ كُلِّ سِلْمٍ وَلَمْ كُلِّ حِلْمُ مِن _ مُ                       |            |
| محمّد ﷺ سُلُوْکُ کُلِّ سُلُوْکِ وَلُوکٌ کُلِّ دَلُوکِ مِيں۔                    |            |
| محمّد ﷺ طَمَارُ كُلِّ طَمَارَ عَرَارُكُلِّ عَرَادٍ مِين _                      |            |
| محمّد ﷺ إصَلاحُ كُلِّ إصْلاحٍ 'مَوَاحُ كُلِّ مَوَاحٍ مِن _                     |            |
| محمّد عَلَيْ صَلاح كُلُّ صَلاحٍ مُسَمَاحُ كُلُّ سَمَاحٍ مِيلٍ                  | 0          |
| محمّد ﷺ وَصُولُ كُلِّ وَصُولُ مُحكِّدٍ مُصُولًا مُحصُّولٍ مُكلِّ مُصُولٍ مِن _ | 0          |
| محمّد ﷺ وَاصِلُ كُلِّ مَوْصُولٌ كَامِلُ كُلِّ مَرْسُولٍ مِن السَّ              |            |
| محمّد ﷺ رُوْحُ كُلِّ رُوْحٍ ورُوْحُ كُلِّ رَوْحٍ إِيلِ                         |            |
| محمّد ﷺ عَاصِمُ كُلِّ مَعْضُومٍ عَالِمُ كُلِّ مَعْلُومٍ بِي _                  |            |
| محمّد ﷺ وَعَدُكُلِّ وَعُدٍ سَعُدُكُلِّ سَعْدِ مِن ـ                            | <b>_</b> O |
| محمّد عَنْ مُكْرِمُ كُلِّ إِكْرَامٍ مُأْتِهُمُ كُلِّ اِلْهَامِ بِيرِ           |            |
| محمّد ﷺ مُطَهِّرُ كُلِّ مُطَهَّرٍ 'مُطَهِّرُ كُلِّ مُطَهِّرٍ بِي _             | 0          |
| محمّد ﷺ مَرْهَمُ كُلِّ مَرْهَمٍ مُعْلَمُ كُلِّ مَعْلَمُ عُلَّم مِيلٍ           | 0          |
| محمّد ﷺ مُحَرِّکُ کُلِّ مُحَرِّکٍ مُمَلِّکُ کُلِّ مُمَلِّکِ مِي                | <b></b> O  |
| محمّد ﷺ مُعِلَّ كُلِّ مُعِلِّ مُدِلُّ كُلِّ مُدِلِّ مِي _                      |            |
| محمّد ﷺ صَادُ كُلِّ صَادٍّ وَوَمَلُ كُلِّ صَادٍ بِيلِ                          |            |
| محمّد ﷺ مُمْسِكُ كُلِّ مُمْسِكٍ مُهْلِكُ كُلِّ مُهْلِكِ إِينَ                  |            |
| محمّد ﷺ مُكْرِمُ كُلِّ مُكْرِمٍ مُطُعِمُ كُلِّ مُطْعِم مِن ـ                   |            |
| محمّد ﷺ حَصُورُ كُلِّ حَصُورٍ 'سُرُورُ كُلِّ سُرُورٍ مِيل                      |            |
| محمَّد ﷺ صَارِمُ كُلِّ صَارِمٍ سَالِمُ كُلِّ سَالِمٍ مِن _                     |            |
| محمّد ﷺ دَآمَاءُ كُلِّ دَآمَاءٍ 'دَسُرَآءُ كُلِّ دَسُرَآءِ مِيلِ               | 0          |

| محمد عَلَىٰ مَمُدُوح كُلِّ مَمُدُوحٍ مصروح كُلِّ مَصْرُوح مِن م          | 0        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| محمّد عَظَة سِلاَحُ كُلِّ سِلاَحٍ صُراحُ كُلِّ صُرَاحٍ مِن _             |          |
| محمّد ﷺ وَدَادُ كُلِّ وَدَادٍ سَدَادُ كُلِّ سَدَادٍ ﴿ سَ                 |          |
| محمّد ﷺ كَمَالُ كُلِّ كَمَالٍ وصَالُ كُلِّ وصَالٍ جِيرٍ                  | -0       |
| محمّد ﷺ أَصْلُ كُلِّ اَصْلٍ وَصُلُ كُلِّ وَصُلٍ جِينَ ـ                  | _0       |
| محمّد ﷺ اَهُلُ كُلِّ اَهُلُ سُهُلُ كُلِّ سَهُلٍ مِيلٍ                    |          |
| محمّد ﷺ صَدْرُكُلِّ صَدْرٍ ' اَهُو كُلِّ اَهُو بين ـ                     | _0       |
| محمّد ﷺ عِمَادُ كُلِّ عِمَادٍ 'مُوَادُ كُلِّ مُوَادٍ بِيلِ               | 0        |
| محمّد ﷺ سِرُّ كُلِّ سِرِّ ' سَرُّ كُلِّ مَوْ مِنْ                        | 0        |
| محمّد ﷺ دُرُّ كُلِّ دُرِّ وَرُّ كُلِّ دَرٍّ مِيلِ                        | <u> </u> |
| محمّد ﷺ حَاكِمُ كُلِّ حَاكِمٍ وَاحِمُ كُلِّ وَاحِمٍ مِن _                | _0       |
| محمّد ﷺ عَالِمُ كُلِّ عَالِمٍ وعَاصِمُ كُلِّ عَاصِمٍ مِن ـ               | _0       |
| محمّد ﷺ مُكَمِّلُ كُلِّ مُكَمَّلٍ مُدَلِّلُ كُلِّ مُدَلِّلٍ جِيرٍ.       | _0       |
| محمّد ﷺ وَاصِلُ كُلِّ وَاصِلٍ حَاصِلُ كُلِّ حَاصِلٍ مِن ـ                |          |
| محمّد ﷺ سَاحِلُ كُلِّ سَاحِلٍ كَامِلُ كُلِّ كَامِلٍ بَيرٍ                |          |
| محمّد ﷺ سَامِعُ كُلِّ مُسَلِّمٍ مُحَرِّمُ كُلِّ مُحَرَّمٍ مِن ـ          |          |
| محمّد ﷺ مُصَلِحُ كُلِّ مُصَلِحٍ ومُكَرِّمُ كُلِّ مُكَرَّم مِن ـ          |          |
| محمّد ﷺ حِصَارُ كُلِّ حِصَادٍ وَسَارُ كُلِّ دَسَادٍ السارِ السارِ        |          |
| محمّد ﷺ حَرَارُ كُلّ حَرَادٍ 'طَوَارُ كُلّ طَوَادٍ مِن ـ                 |          |
| محمّد ﷺ مُعِدُّكُلِّ مُعِدٍ مُسِدُّكُلِّ مُسِدِّ سِيرٍ                   |          |
| محمّد عَلَيْ إِمْدَادُ كُلِّ إِمْدَادٍ 'اِسْدَادُ كُلِّ اِسْدَادِ مِن لَ |          |
| محمّد ﷺ إحْمَادُ كُلِّ إحْمَادٍ 'اِسْعَادُ كُلِّ اِسْعَادٍ مِيلَ         |          |
| محمّد ﷺ مِلْزَارُ كُلِّ مِلْزَارٍ وَعُمَارُ كُلِّ مِعْمَارٍ مِنْ         |          |
| محمّد تَكُ عُصْرُ كُلّ عُصْرُ حَلَّ كُلّ عُسْرِ مِن ـ                    | -0       |

| محمّد ﷺ عَمَّارُ كُلِّ عَمَّادٍ 'كَرَّارُ كُلِّ كَرَّادٍ ﴿ إِن اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u> </u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| محمّد ﷺ حَمُودُ كُلّ حَمُودُ سُعُودُ كُلّ سَعُودٍ مِن _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| محمّد ﷺ عَامِرُ كُلِّ مَعْمُورٍ ' سُرُورُ كُلِّ مَسُرُورٍ ﴿ سُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u> </u> |
| محمّد ﷺ أَكُمَلُ كُلِّ ٱكْمَلُ 'اَعُدَلُ كُلِّ اَعُدَلُ الْمُلِّ اَعْدَلَ إِنَّ إِنَّ الْمُعَلِّ الْمُعَدِّلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0        |
| محمّد ﷺ مُكُرِمُ ادَمَ مُعُلِمُ كُلّ عَالَم بَيرٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u> </u> |
| محمّد ﷺ مَحُمُودُ كُلِّ مَحُمُودٍ * مُسَّعِدُ كُلِّ مَسُعُودٍ ﴿ إِن اللَّهِ مَا مُعُودٍ إِن اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0        |
| محمّد ﷺ سُول كُلِّ سُولٍ عَوْدُودُ دُكُلِّ مَوْدُودُ مِن مِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _0       |
| محمّد ﷺ مُوَجّد کُلّ مُوَجّدٍ مُوَكِد کُلّ مُوَكّد مِن عَد اللّه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| محمّد ﷺ مُحِلُّ كُلِّ حَلالٌ مُحَرِّمُ كُلِّ حَرَامٍ مِن _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0        |
| محمّد ﷺ مَرَاهُ كُلّ مُعَلِّم كُلاثَمُ كُلّ مُكلِّم مِن _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0        |
| محمّد ﷺ وِرُدُكُلِّ مَسَالِكَ وَرُدُكُلِّ مَمَّالِكَ إِن مَا لِكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _0       |
| محمّد ﷺ مُسْمِعُ كُلِّ سَامِع مُلْمِعُ كُلِّ لاَمِع مِن ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _0       |
| محمّد ﷺ أَسَدُّكُلِ السَّدُّ وَقُكُلِ اوَ دُكُلِّ اوَ دُورِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0       |
| محمّد ﷺ سَدَدُ كُلِّ سَدَدٍ عَدَدُ كُلِّ مَدَدُ إِي _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0        |
| محمّد ﷺ حَوَادِي كُلّ حَوَادِي صَرَادِي مَلْ صَرَادِي مِن صَرَادِي مِن ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| محمّد ﷺ عُلاَمِي كُلِّ عُلامِي مُ خَسَامِي كُلِّ حُسَامِي كُلِّ حُسَامِي إِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| محمّد ﷺ عَكَارُ كُلِّ عَكَارٍ مَاحٍ لِمَكْرِ الْمَكَارِ مِن ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| محمّد ﷺ أَذَمُّ كُلِّ أَدَمُّ الْهَمُّ كُلِّ أَهُمْ مِنْ _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| محمّد ﷺ حَلِي كُلِّ حَلِي مُوكًى كُلِّ مَوكًى كُلُّ مَويّ إلى -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| مَحَمَّد ﷺ عَلِي كُلِّ عَلِيٌّ وَلِي كُلِّ وَلِي عَلِي أَنِي مِنْ _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| محمّد ﷺ وَصِی كُلِّ وَصِی رَسِی كُلِّ وَصِی رَسِی كُلِّ رَسِی اِس ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| محمّد ﷺ مَرَامُ كُلِّ مَرَامٌ وَوَامُ كُلِّ دَوَامٍ مِنْ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| محمّد ﷺ مُحْكِمُ كُلِّ مُخْكَمٍ مُكُرِّمُ كُلِّ مُحْكَمٍ مَكْرِمُ كُلِّ مُكْرَمٍ مِن _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| محمّد عَامُلُهِمُ كُلِّ مُلْهِم 'مُسْلِم كُلّ مُسْلِم 'بُل مُسْلِم 'بُل مَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| The second of th |          |

.

| <ul> <li>محمد ﷺ طَاهِرُ كُلِّ طَاهِرٍ عَامِرُ كُلِّ عَامِرٍ إِيل.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li> محمد تظام اطع کل ساطع واسع کل واسع س</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>صحمد على سكام عمد على سكام أمدام كل مدام بير.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| محمّد ﷺ حَسَّاسُ كُلِّ حَسَّاسٍ وَوَّاسُ كُلِّ دَوَّاسٍ مِينَ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| O محمّد ﷺ مُحمُولُ كُلِّ حُمُولٍ وَسُولُ كُلِّ رَسُولُ كُلِّ رَسُولِ بِينَ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - محمد تظاصاعِدُ كُلِّ صَاعِدٍ 'صَادِعُ كُلِّ صَادِع الله- O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>صحمد تظامام کُل سَامِح صارِح کُل صَارِح مِن ۔</li> <li>محمد تظامر کُل سَامِح صَارِح کُل صَارِح مِن ۔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — محمّد ﷺ خامِسُ کُلِّ حَامِسُ کُلِّ حَامِسِ ' حَارِسُ کُلِّ حَارِسِ ہِیں۔<br>" د متعد عود ' شرق عود ی دور دائشتہ اور استان دور س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul> <li>صحمد ﷺ مَكْرُمُ كُلِّ مَكْرُمٍ مَعْلَمُ كُلِّ مَعْلَم عِن ـ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>صحمد علی اِکرام کل اِکرام اِسکام رُوح اِسکام ہیں۔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>صحمد على كايس كل كايس معراط كل صراط بير.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul> <li>صحمد ﷺ صَالِحُ كُلِّ صَالِحٍ مُصْلِحُ كُلِّ مَصْلِحٍ مِن ـ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| O محمّد ﷺ عَادِيُّ كُلِّ مَهْدِيُ مُذَعُوُّ كُلِّ مَدْعُوْ مِن ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>صحمد تَقَامَحُمِدُ كُلِّ مَحْمِدٍ مُكْمِلُ كُلِّ مَوْعِدِ إِن</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul> <li>صحمد ﷺ مُوْفِظَدُ كُلِّ مَرْضُوْسٍ مُصَرِّح كُلِّ مُصَرِّح إِن ـ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul> <li>صحمد تكافوا ميل كل مُواصِل مُداوم كل مُداوم كل مُداوم بير.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul> <li>محمد عَقَامُوَسِّسُ كُلِّ مُوسِّسٍ صَادَّكُلِّ مَكْرُوهِ مِيں۔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul> <li>صحمد عَقَامُهُدِئ كُلِّ مُهْدِئ كُلِّ مُهْدِئ كُلِّ اللَّرِادِيِّ إِن إِن إِن إِن إِن إِن إِن إِن إِن إِن</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul> <li>صحمد عَالَمُ مُلرِّسُ كُلِّ مُلرِّسٌ * كَرَّاكُ كُلِّ دَرَّاكِ بِي ـ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul> <li>صحمد عَلَى حَوَّاطُ كُلِّ حَوَارِيٌ صِرَاطُ كُلِّ صِرَاطٍ إِن _</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>صحمد ﷺ حَمَّادُ كُلِّ حَمَّادٍ عُوَّاطُ كُلِّ حَوَّاطُ كُلِّ حَوَّاطٍ إِن _</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| O محمّد عَثْ أَسَوُ كُلِّ أَسَوْ مُاحِ لِكُلِّ مَاحٍ بِينَ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - محمّد تَقَامُحُي لِكُلِّ مُحَيْ مُعُلِ لِكُلِّ مُعُلِ الْكُلِّ مُعُلِ الْكُلِّ مُعُلِ اللهِ - O - محمّد تَقَامُحُي لِكُلِّ مُعُلِ اللهِ - O - محمّد تَقَامُحُي لِكُلِّ مُعُلِ اللهِ - O - محمّد تَقَامُحُي الْحُلِّ مُعُلِ اللهِ - O - محمّد تقامُحُي الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المحمد على مورد المعالم المعا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>صحمد عَامَعُهُ فَعُطِ لِكُلِّ مُعُطِ مُحُمِي لِكُلِّ مُحْمِي إِنْكُلِ مُحْمِي إِن ـ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

محمد ﷺ وَالِ لِكُلِّ وَالٍ 'عَالِ لِكُلِّ عَالٍ بِيں۔
 محمد ﷺ هَادٍ لِكُلِّ هَادٍ 'وَدُودٌ لِكُلِّ عَادٍ ہِيں۔

— محمّد علية احم مجتبى اور مصطفى بين صلى الله عليه وآله وسلم!

کہ میرے نطق نے بوسے مری زباں کے گئے'' ترا امّ الكتاب كى تفسير مثل اور تیری کیاں سے لاؤں ترا الفاظ میں تری تصویر مری کوشش کی ہے کہ مرغ اسیر كرے قنس ميں فراہم خس آشياں کے گئے" کہاں وہ پکیر نوری کہاں قبائے غزل کہاں وہ عرش کمیں اور کہاں نوائے غزل کچھ اور جاہیے وسعت مرے بیال کے گئے'' رسا اور مدح باتی ہے مح باتی ہے کلم ہے آبلہ پا مرح باتی "ورق تنام ہوا اور مرح سفینہ جانے اس بحر بیکرال

# اسم محمد عليسة معجزه معجزه

محدرياض الرحيم

چامع البخر ات صاحب آیات بینات میرے آقا و مولا حضرت میر مصطفی احر مجتی ما الله میرم سی میں سرا پام جرو اور جسم کمال وخوبی بن کرجلوہ افروز ہوئے۔ اپی تخلیق سے لے کر حیات د نبوی کے آخری کموں تک آپ علی کی ہرادام جرو تھی جوشعورواوراک بشر سے ماوراء ہے اور جس کا زبان والم سے اصاطر کرنا نامکن ہے۔ آپ علی کا ہر مجرو ہرت ہی روشن تا بندہ تر عظیم الشان اور فیصلہ کن ہے کیونکہ اس سے آپ علی کے کا ہر مجرو میں تقرف فرمانے کا پند چانا ہے جو آپ علی کے کسواکی اور ورس سے سے وجود میں نہ آیا۔ ایسے ہی مجرول میں سے ایک مجروہ آپ علی کے دونوں اسائے ذاتی احمد علی اور میر علی ہیں۔ بیزندہ ہو وا میں سے ایک مجروہ آپ علی کے دونوں اسائے ذاتی احمد علی اور می علی ہیں۔ بیزندہ ہو جاوید مجروہ آپ علی کے کان دونوں ناموں کا ذکر کی شہاد تیں ہیں گر رہے ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں آپ علی کے کان دونوں ناموں کا ذکر کی شہاد تیں ہیں کر رہے ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں آپ علی کے کان دونوں ناموں کا ذکر کی شہاد تیں ہیں۔

معجزہ کالفظ مجز۔ بناہے جس کے لغوی معنی ہیں عدم قدرت و قاصر ہونا کا فت نہ رکھنا عاجز ہوجانا اصطلاحی معنوں میں معجزہ سے مراد خارتی عادت ہے بعنی کسی بیارسول کا وہ کام بافعل جواللہ جل جلالہ اپنی طاقت اور قدرت سے اپنے رسول کی تعرت و تائید کے لیے ظاہر کرتا ہے۔

#### بعض کے نزد کے معجزات کی دونتمیں ہیں۔

## 1- كونيه يافاني معجزے

اس میں ظاہری و مادی ارضی وساوی سب معجز ہے شامل ہیں۔معجزات کونیہ وقتی عارضی اور فانی ہوتے ہیں۔

#### 2- کلامیہ باابدی معجزے

کلامیم مجر بابدی اور آفاقی موتے بیں اور بیر قیامت تک اپنے اثر اور نفوذ سے بی نوع انسان کی مجر اندر ہنمائی اور ہدایت کا فریغیہ سرانجام دیتے رہیں گے۔اس کی بہترین مثال اللہ جل شاند کا آخری کلام ہے۔اس تا چیز کی رائے میں میرے آقا ومولا حضرت محد مصطفے ملطقے کے دونوں ذباتی اساء مبارکہ میں کلامیم مجروں میں شار کئے جاسکتے ہیں۔

الدوروبل نے اپنے ہرنی کو حالات کی مناسبت وقت کے تقاضوں اور نبوت ور سالت کے وائر وکار کے چی نظر مجرات عطام کے ہیں۔ ایسے مجر سے انبیا مرام کی ہم السلام کی صدافت کی ایک اہم نشانی یا علامت ہوتے ہیں جوان کی حقانیت کی منہ بوتی دلیل کا بھی کام دیتے ہیں۔ جب میر سے آقا و مولا نبی کریم علیہ السلوق والسلیم کا عہد میسنت مہد آیا اور آپ مالک کی نبوت اور رسالت کا دائر وکا کار آفاق، عالمیر اور قیامت تک کے لیے قرار دیا گیا تو حسب ضرورت مجزات کونیہ اور کلامیہ سے آف قاق، عالمیر اور قیامت تک کے لیے قرار دیا گئے سے پہلے آف والے انبیاء کرام کے مجر ہے وان کے ساتھ بی رخصت ہو گئے تین قرآن مجداور آپ مالک کے دونوں ذاتی اسام مبار کہ احمد مالک اور کاری مجرات ہیں جو قیامت تک موجود رہیں کے کو تکہ آپ ہیں کی نبوت بھی قیامت تک موجود رہیں گے کو تکہ آپ سے کی نبوت بھی قیامت تک موجود رہیں گے کو تکہ آپ سے کی نبوت بھی قیامت تک موجود رہیں گے کو تکہ آپ سے کی کو تکہ آپ سے کی نبوت بھی قیامت تک موجود رہیں گے کو تکہ آپ سے کی کو تکہ آپ سے کی نبوت بھی قیامت تک موجود رہیں گے کو تکہ آپ سے کی کو تکہ آپ سے کی نبوت بھی قیامت تک موجود رہیں گے کو تکہ آپ سے کی کو تکہ آپ سے کو تکہ آپ سے کی کو تکہ آپ سے کی کو تکہ آپ سے کو تکہ آپ سے کہ کو تکہ آپ سے کو تکہ آپ سے کا کو تکہ آپ سے کو تکہ آپ سے کو تکہ آپ سے کی کو تکہ آپ سے کو تکہ آپ سے کہ کو تکہ آپ سے کا کہ کو تکہ آپ سے کو تکہ تکہ تک کو تکہ آپ سے کو تکہ آپ سے کو تکہ آپ سے کو تکہ تکہ تک کو تکہ آپ سے تک کی تک کر تک کی تک کر تک کو تکہ آپ سے تک کر تک کی تک کر تک کر تک کو تک کر تک

آپ سی کے دونوں اسام ذاتی احمد سی اور محمد افغان تا فیر معنوی فضائل و ایر کات اور اسرار ورموز کے اعتبارے بلاشہ مجز وعظیم ہیں۔

نام دوطرح کے ہوتے ہیں۔

الله نام \_ لين اسى وعلى حيثيت \_ أنبيل معكم " بمى كمن بيل \_

2- مفاتى نام يجنهي القاب وغيره ي تعبير كرتے ہيں۔

ذاتی نام وہ ہوتا ہے جومرف ذات کو بتائے۔ جبکہ صفاتی نام وہ ہوتا ہے جو ذات کے ساتھ ساتھ صفت کی طرف بھی اشارہ کرے۔مثلاً ایک فخص کا نام عبدالنتی ہے۔وہ حافظ وقاری بھی ہے تو حافظ وقاری کےالفاظ اس کی صفات کا پیتادے رہے ہیں۔جبکہ عبدالغنی نے اس کی ذات کا پیتادیا۔

بالكل اى طرح اسم محد علية اوراحد علية آپ علية كى ذات كا بادية بين اور باقى اساء الكل اى طرح اسم محد علية اوراحد علية آپ علية كى ذات كا باد مين علية وغير بم آپ علية كى صفات كى طرف اشاره كرتے بين -

عام لوگوں کے نام رکھتے وقت عموماً نام کے معنوں کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ بال باپ صرف اور صرف محبت میں اپنے بچول کے خوب صورت سے خوب صورت نام رکھ لیتے ہیں۔ یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ اس نام کا اس بچے پر بھی کوئی اثر ہو۔ وہ سیاہ فام بچے کوچا ند کہہ کر پکارتے ہیں اور کند ذہن اور غی بچوں کا نام ذکی رکھ دیتے ہیں۔ گریہ سب بچھ بے حقیقت ہوتا ہے۔ جب اس بچے کو اس نام سے پکارا جاتا ہے تو صرف اس کی شخصیت کو اپنی طرف متوجہ کر نامقعود ہوتا ہے۔ اس کے نام کی وصفیت کے ذریع اس اور جاتا ہے تام کی وصفیت کے ذریع ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے نام کی وصفیت کی بات اس سے مختلف ہے۔ آپ علی ہے دونوں ناموں میں علیت اور وصفیت ایک ساتھ جمع ہیں کی بات اس سے مختلف ہے۔ آپ علی ہے دونوں ناموں میں علیت اور وصفیت ایک ساتھ جمع ہیں (یہاں یہ بات یا در ہے کہ عام لوگوں کے حق میں جن کو ان دونوں ناموں میں سے کس بھی نام سے منسوب کیا جاتا ہے ہے۔ آپ علی موں می وصف نہیں )۔ (ابن تیم ۔ جلاء الافعام)

#### نرالىشان

واضح ہوکہ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے سی بھی نبی کا ایسانام نبیں پایاجاتا جوابیے مسٹی (نام والے) کے کمالات نبوت کا آئینہ دار ہو۔ مثلاً

- O آ دم علیدالسلام کے معنی گندم کوں ہیں۔ابوالبشر کابینام ان کی جسمانی رنگت کوظا ہر کرتا ہے۔
- ابراہیم علیہ السلام کے معنی ہیں بڑے گروہ کا باپ۔ یبودی عیسائی اور مسلمان تینوں قومیں آپ کے ماننے والوں میں سے ہیں۔
- O اساعیل علیدالسلام کے معنی بیں اے اللہ میری فریادی ۔ حضرت ابر اہیم علیدالسلام نے الله جواب بیس جل شانه سے اولا دصالح کے لیے دعا کی تھی۔ آپ علیدالسلام کی دعا کے جواب بیس حضرت اساعیل علیدالسلام پیدا ہوئے۔
- O اسحاق عليه السلام كمعنى بين بننے والا-آپ عليه السلام بشاش بشاش چرے والے تھے۔
- O لیعقوب علیہ السلام کے معنی ہیں چیجے آنے والا۔ بیرائی عیسو کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئے۔

موی علیدالسلام کے معنی ہیں یانی سے لکلا ہوا۔ جب ان کا صندوق یانی میں سے نکالا گیا تب O

یجیٰ علیهالسلام کے معنی ہیں عمر دراز۔ بوڑھے ماں باپ کی بہترین آرزوؤں کا ترجمان۔ O

بوسف عليه السلام كے معنى ميں زياوہ كيا گيا۔ آپ عليه السلام حسن و بمال ميں لا ثانی تھے۔ O

عیسیٰ علیہ السلام کے معنی ہیں سرخ رنگ ۔ چہرہ گلکوں کی وجہ سے بینا م تجویز ہوا۔ 0

جبیا کہ ہم نے اور وضاحت کی عام طور سے اشخاص کے نام اور اوصاف باہم کوئی نسبت نہیں رکھتے۔شاذ ونا درا تفاقی حیثیت ہے تناسب بھی مل جاتا ہے لیکن ایسا مجھی نہیں ہوا کہ سی انسان کاوہ نام رکھا گیا ہو جواس کی تمام زندگی کا آئینہ اوراس کی حیات کی تفصیل ہو۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر دیے سے ان تمام ناموں اور ان کے معنوں پرغور کریں۔ان میں سے ایک بھی ایے سٹی (نام والے) کی عظمت روحانی یا نبوت کی طرف ذرا سابھی اشارہ نہیں کرتا۔ گرمیرے حضور علی ہے دونوں اساء ذاتی کی شان بی زانی ہے۔

احمد علق اورمحمہ علق کے الفاظ اسنے بیارے اور استے حسین ہیں کہ ان کے سنتے ہی ہر نگاہ فر طِ تعظیم اور فرط ادب سے جھک جاتی ہے ہرسرخم ہوجاتا ہے اور زبان پر درود وسلام کے زمزے جاری ہوجاتے ہیں۔لیکن کم لوگ بیرجانتے ہیں کہان الفاظ کے معنی ومفہوم بھی ان کے ظاہری حسن و جمال کی طرح حسین اور دل آ ویز بیں۔ ﷺ صرف نام کے لغوی معنوں سے نام والے (مٹمی) کی عظمت و برتری کا اظهار ہور ہاہے۔محمد علی محمد سے مبالغہ کاصیغہ ہے۔جس کاعام اور سادہ ترجمہ ہے۔

''وه ذات جس کی تعریف کی گئ''

لعنی محمہ ﷺ بی وہ مقد*س ہستی ہیں جن کی تعربیف و*توصیف زمین و آسان کی تمام مخلوق نے کی ہے۔اوراحمہ ﷺ کے معنی ہیں۔

سب سے زیادہ تعریف کرنے والا''

یعنی احمد علی وہ مقدی ہستی ہیں جنہوں نے مخلوق میں سب سے بڑھ کر اللہ جل شانہ کی حمدوستائش کی ۔

رسول الله ﷺ کے ان دونوں ناموں کا اصل مادہ ایک بی ہے۔ ح+م+ دلیعن حمہ (اللہ تعالی کی تعریف وتوصیف اورعظمت کا ذکر ) اور سیجیب بات ہے کہ یہی آب مالی کی ساری زندگی کا مقصداورمشن قرار بایا بعن حمد کسی مخص کے نام سے اس کی زندگی کے مشن کا اظہار ایک بہت ہی نادر الوقوع بات ہے۔ ظاہر ہے جن لوگوں نے آپ علقہ کی ولادت برآپ علقہ کے بیدونوں نام رکھے ان کے وہم وگمان میں بھی نہ ہوگا کہ چالیس سال بعد بینومولود کیا دعویٰ کرنے والا ہے۔ سورۃ الحمد بھی جے قرآن کا اور اس پیغام کا خلاصہ ہے جوآپ علی ہے قرآن کا اور اس پیغام کا خلاصہ ہے جوآپ علی ہے دنیا کو پہنچایا۔ اس سے بعد چلنا ہے کہ آپ علی کے بیدولوں نام قدرت الہید کی طرف سے خود آپ عظیم بین ایک مجزہ بیں کہ ان کامسمی (نام والا) ضرورا مام الانبیاء اور تمام کا سکات و مانیہا کا سرتاج ہے۔ (قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ للعالمین علی جلدسوم ص: 178)

یمی وہ خصوصیت ہے جس سے باتی انبہاء کرام علیہم السلام کے اسائے گرامی ساکت و خاموش ہیں۔

### وه احمد علية بحى بين محمد علية بحى

ایک مدیث شریف ہے کہ:

زمین پرمیرانام علی اورآسان پراحمد علی ہے۔

یعنی یہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ سیالیہ کواحمہ سیالیہ کے نام سے جانتے ہیں جب کہ زمین والوں کے لیے آپ کا نام محمہ سیالیہ ہے۔ اس سے پند چلنا ہے کہ درحقیقت عالم ارواح میں آپ کا نام احمہ سیالیہ تھا۔

صوفید کرام کا منفقہ عقیدہ ہے کہ احمد علیہ اور محمد علیہ ایک ہی ہستی کی ووجدا جداحقیقیں میں۔حضرت مجدوالف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھاہے کہ:

"احد علی رسول الله کا پہلا نام ہے۔ آپ علی آسان والوں میں ای نام ہے۔ آپ علی آسان والوں میں ای نام ہے۔ معروف ہیں۔ آپ علی کے اس نام مبارک کواللہ جل مجدہ کا خاص تقرب حاصل ہے اور یہ آپ علی کے دوسرے نام (محد علیہ) سے ایک منزل زیاوہ اللہ جل مجدہ کے نزد یک اور قریب ہے۔

( كمتوبات رباني وفترسوم حصددوم كمتوب نمبر:94)

جیدا کہم نے پہلے ذکر کیا احمد علیہ اور جمد علیہ کا اصل مادہ حمد (۲+م+د) ہے۔ حمد سے محمد علیہ اس معلم (امام ابن قیم جلاء الاقعام)

(ارباب تصوف کا کہنا ہے کہ 'محمہ'' اللہ جل مجدہ کے نام' احد' سے مشتق ہے )۔

حمد کے معنی تعریف کرنے اور ثناء بیان کرنے کے ہیں۔خواہ یہ تعریف کسی طاہری خوبی مثلاً ظاہری حسن و جمال کی وجہ سے کی جائے یا کسی باطنی وصف مثلاً کسی ہنرمندی یا کسی فن میں مہارت کی بنا

-4

حمداصل میں کسی کے اخلاق حمیدہ اور اوصاف پسندیدہ اور کمالات اصلیہ اور فضائل تقییر ہواور کمالات اصلیہ اور محاسن واقعیہ کو کہتے ہیں۔

لفظ محر تحمید سے مشتق ہے۔جوباب تفعیل کا مصدر ہے۔جس کو وضع ہی مبالغہ اور تحمرار کے لیے کیا گیا ہے (مولا نا ادر اس کا ندھلوئ سیرۃ المصطفیٰ "، جلداقل ، ص:63)۔ لہذا لفظ محر کے جو تحمید کا اسم مفعول ہے معنی ہوں کے وہ قابل تحریف ہستی جس کے واقعی اور اصلی کمالات اور محاس کو مجت اور عظمت کے ساتھ کھڑ سے باربار بیان کیا جائے۔ ووسرے الفاظ میں تحمید حمد نیادہ بلیغ ہے عظمت کے ساتھ کھڑ وہ ہے جس کی ام محص تصلتیں بہت ہوں۔ قاموں میں ہے کہ تحمید کے معنی ہیں اللہ جل شانہ کی باربار تعریف وقوصف (حمد) کرنا۔ اور محمد کواسی ہے مشتق کیا (نکالا) گیا ہے۔ کویا کہ وہ باربار حمد کر تحریف کو اس محمد تحقیق ہوں کے کہ وہ قابل تحریف ذات حمد کر تو تحمید کا اسم مفعول ہے ) یہ معنی ہوں کے کہ وہ قابل تحریف ذات جس کے واقعی اور اصلی کمالات اور محاس کو عبت اور عظمت کے ساتھ کھڑ ت سے باربار بیان کیا جائے۔ جس کی باربار تعریف کی جائے۔ چونکہ سرور کا کتات علیہ کی تحریف باربار اور ہربار نے مدائے ومنا قب جس کی باربار تعریف کی جائے۔ چونکہ سرور کا کتات علیہ کی تحریف باربار اور ہربار نے مدائے ومنا قب سے ہور بی ہا ور ہوتی رہے گائی کا منای اسم کرای محمد (علیہ کا رکھا گیا۔

میرے حضور احمد علاقہ بھی ہیں۔ احمد کے معنی ہیں حمد (تعریف) کرنے والا۔ قواعد کی رو
سے بدلفظ محمود یا حمید کا اسم تفضیل ہے۔ بمعنی زیادہ یا سب سے زیادہ قابل تعریف اور یا حامد کا جس کا
اختال کم ہے بمعنی اللہ جل مجدہ کی زیادہ یا سب سے زیادہ تعریف کرنے والے (قاضی عیاض کتاب
الشفاء بمعریف حقوق المصطفی )

بعض کے زویہ احمد اسم مفعول کے معنی میں ہے اور بعض کے زویہ اسم فاعل کے معنی میں ہے اور بعض کے زویہ اسم فاعل کے معنی میں۔ اگر اسم مفعول کے معنی ہوں گے ' سب سے زیادہ قابل تحریف' توب شک مخلوق میں سے کوئی بھی آپ سیالی سے ذیادہ قابل تعریف نہیں ہے اور نہ بی آپ سیالی سے بردھ کر کوئی سراہا گیا ہے۔ اور اگر اسم فاعل کے معنی میں لیا جائے تو احمد کے معنی موں کے کہ خلوق میں اللہ جل شانہ کی سب سے زیادہ حمد وستائش کرنے والا۔ یہ بھی نہایت درست اور سیجے ہے۔ و نیا میں آپ سیالی اور آپ سیالی کے اللہ جل شانہ کی وہ حمد و نتا کی جو کسی نے آئ تک نہیں کی۔ اسی وجہ سے انہیا و سابقین نے آپ سیالی کے دجود یا جود کی بشارت لفظ احمد میں ہے کہ ساتھ اور آپ سیالی کی است کی شہادت تھا دین کے لقب سے دی۔

احمد علقة وہ بیں جنہوں نے اپنے خالق اپنے مالک کی حمد وثناء سب سے بردھ کراورسب

ے زیادہ عرصہ کی ہے۔ آپ علی باعث تخلیق کا نتات ہیں اور اپنے تخلیق نور اور روح محمری علیہ کے کی بیدائش کے وقت ہی ہے۔ اس کی حمد و ثناء کرنے والے ہیں اور اپنے راز ق'اپنے ہادی' اپنے معطی کی تعریف و تکریم اور حمد و نعت کا ایک معیار قائم کرنے والے ہیں۔

آپ کے بیددونوں اسم مبارک بہا تک دہل اعلان کررہے ہیں کہ تاجدار مدینہ مردسینہ علیقہ کے اوصاف محاس منا آب ومحامہ فضائل وخصائل وشائل استے کثیر ہیں جن کی نہ کوئی حدہے نہ نہایت بیا حصاء وشار کے بیانوں سے بہت ہی وراء ہیں۔ دفتر وں کے دفتر ختم ہو گئے۔ عمریں انتہاء کو گئی گئیں لیکن تاجدار کا نتات علیقہ کے ایک وصف کی بھی توضیح کا مل تشریح اکمل نہ ہو تکی۔

شار کرنے چلیں اس کی خوبیوں کا اگر تو ساتھ چھوڑ دیں تھک تھک کے نیل سکو پیم

#### محمين اوراحم سين من فرق

فيخ عبدالحق محدث د بلوى مدارج النوت من لكصة بين كه:

آپ علی حدولوں اسائے مبارک یعنی محمد علی اور احمد علی حقیقت میں ایک اسم ہے جوجہ ہے۔ شتق اور مبالغہ کے معنی میں مقید ہے۔ پہلانا م باعتبار کیفیت ہے جب کہ دوسرانا م باعتبار کیت ہے۔ آپ علی حق تعالیٰ کی حمرُ افضل محامد ہے کرتے ہیں اور دنیا و آخرت میں کثرت محامد ہے آپ علی کی حمر وستائش کی حمرُ افضل محامد ہیں (حمد کرنے والوں میں سب سے زیادہ حمد کرنے والے) اور احمد المحمودین (تمام تعریف کے ہوؤں میں سب سے زیادہ تعریف کے کے کوافضل من حمد (جو بھی حمد کر ہے ان سب سے برتر حمد کرنے والے) ہوئی محمد کر جو اللہ کی اتنی حمد اور تعریف کی کہ آپ علی اور احمد اللہ کی اتنی حمد اور تعریف کی کہ آپ علی اور کے اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوٰ ق والسلام کی اتنی حمد اور تعریف کی کہ آپ علی ہوگئے۔ آپ علیہ الصلوٰ ق والسلام کی اتنی حمد اور تعریف کی کہ آپ علی ہوگئے۔

محمر علی کے معنی ہیں جس کی حمد (تعریف) خود اللہ تعالی کرے۔قرآن کریم میں جابجانی کریم علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی کرنے والا۔ کریم علی آئی ہے۔ احمد علی کے معنی ہیں اللہ جل شانہ کی حمد (تعریف) کرنے والا۔ احادیث شریف میں ہزاروں جگہ اللہ جل مجدہ کی تعریف وتوصیف آئی ہے۔

محداوراحمہ کے معنی میں الگ الگ فرق ہے ہے کہ محدوہ ہے جس کی حمد ونعت (تعریف) سب زمین اور آسان والول نے سب سے بڑھ کرکی ہو۔ اور احمد وہ ہے جس نے رب المسمنوات والارض کی حمدوثناء (تعریف) سارے اہل الارض والسموات سے بڑھ کرکی ہو (علیہ) محمد سیالتہ وہ جورب العزت کے اسم ذات اور اسائے صفات کا ذکر کثرت ہے کرے اور احمد سیالتہ وہ جو ہرنام کے معنی اور مطلب پرغور کرے۔ یعنی حمد (تعریف) کی مقدار کا تعلق''محمد'' سیالتہ ہے۔ ہے اور معیار کا تعلق''احمد'' سیالتہ ہے۔

اس بناء پرمحمد علی واحمد علی میں فرق بیر ہے گا کہ محمد علی وہ ہے جس کی تعریف اپنے اوصاف جیلہ کی وجہ سے سب سے زیادہ کی جائے اور احمد علی وہ ہے جس کی تعریف سب سے بہتر اور عمدہ ہو۔

دونوں ناموں کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ عالیہ اپنے اسے خلق و خصائل کی وجہ سے اسے متحق ہیں کہ آپ عالیہ کی سب سے زیادہ اور سب سے کائل تعریف کی جائے۔ اس تحقیق کے بعدان دونوں کے مغہوموں کے لحاظ ہے سطح عالم پرنظر ڈالئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اساء جتنی حقیقت اور جتنی صدافت کے ساتھ آپ علیہ کی ذات مبارک پر چہاں ہیں اسے کی اور پرنہیں۔ خالق سے تعلوق تک انبیاء (علیہم السلام) سے لے کرجن اور فرشتوں تک حیوانات سے لے کر جمادات تک غرض ہرذی روح اور غیبہم السلام) سے لے کرجن اور فرشتوں تک حیوانات سے لے کر جمادات تک غرض ہرذی روح اور غیبہم السلام) سے لے کرجن اور فرشتوں تک میں جی جی اربوں انسانوں کی زبانیں دن غیر ذی روح سب ہی نے آپ علیہ کی تعریف کے لیے متحرک رہتی ہیں۔ اور آخ بھی اربوں انسانوں کی زبانیں دن عملام میں نہ معلوم کتنی بار آپ علیہ کی ذات ہے آئی کی اور کی نہیں ہوگئی۔ اگر احمد علیہ کی دات ہے کہ کوئلہ جس کی سب سے زیادہ مستحق آپ علیہ تی کی ذات پاک ہے۔ کیونکہ جس میں اس اسم مبارک کی سب سے زیادہ مستحق آپ علیہ تی کی دات پاک ہے۔ کیونکہ جس میں اس اسم کا لقب ہی قدر اللہ جل مجدہ کی تعریف کے اتنی تعریف کوئل کے کہ متب مقدسہ میں اس است کا لقب ہی عمادون پر گیا یعنی کہ اللہ عزاسمہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والی است۔

#### آب يهلي احمد علي محمد علي موسي

قاضی عیاض اور حافظ میمیلی رحمۃ الله علیہ لکھتے ہیں کہ محمہ علیہ اس کو کہا جائے گاجس کی باربار
تعریف کی جائے اور احمہ علیہ وہ ہے جوسب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو۔ آنحضرت علیہ کے یہ
دونوں اساء واقع کے مطابق ہیں۔ یعنی آپ احمہ علیہ بھی ہیں اور محمہ علیہ بھی۔ یعنی وجود کے حساب
سے بھی پہلے آپ احمہ علیہ ہیں اور بعد میں محمہ علیہ ہونے کی وجہ سے ہی آپ محمہ علیہ ہوئے۔ بہوت سے
ہوئے۔ آپ علیہ نے پہلے اللہ عز اسمہ کی تعریف کی اس لیے آپ پہلے احمہ علیہ ہوئے۔ بہوت سے
سرفرازی کے بعد پھر محلوق نے آپ علیہ کی تعریف کی اس لیے بعد میں آپ محمہ علیہ ہوگے۔ محشر میں
سرفرازی کے بعد پھر محلوق نے آپ علیہ کی تعریف کی اس لیے بعد میں آپ محمہ علیہ ہوگے۔ محشر میں

بھی پہلے آپ علی اللہ جل شاندی تعریف کریں گے اس لیے احد علی پہلے ہوں گے۔ پھر شفاعت
کے بعد محلوق آپ علی کی تعریف کرے گی اس لیے بعد بین محد علی ہوں گے۔ غرض ازل سے ابد
عک کی تاریخ بتاتی ہے کہ شان احمدی علی شان محد علی پر مقدم ہے۔ اس وجہ سے کتب سابقہ بی
آپ علی کی بٹارت اسم احمد علی سے فرکور ہے اور جب آپ ملی عالم وجود میں تشریف لے آئے
تو محد علی کے نام سے پکارے گئے۔ (بحوالہ اساء النبی علی اللہ علی الحد عثرت مولانا بدرعالم
صاحب مہاجر مرنی)

#### عجيب نكته

بیخ اکبررش الشعلیہ یہاں ایک اور عجب کن لکھ کے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جم ہمیش آخریں ہوتی ہے۔ مثلاً جب ہم کھائی کرفارغ ہو لیتے ہیں تو اللہ جل شاندی حدکرتے ہیں۔ جب کام فتم ہوجاتا ہے تو حدکرتے ہیں۔ ای طرح جب دنیا کاطویل ہوتو حدکرتے ہیں۔ ای طرح جب دنیا کاطویل وعریش سختم کرکے جنت میں وافل ہوں مجتو اللہ جل شاندی حدکریں مجے۔ ای دستور کے مطابق مناسب تھا کہ جب سلسلہ رسالت فتم ہوتو یہاں بھی آخر میں اللہ جل شاندی حمد ہو۔ اس لیے جونی سب سے آخر میں آئے شرمی اللہ جل شاندی حمد ہو۔ اس لیے جونی سب سے آخر میں آئے شرمی آئے رکھا گیا۔

آپ علاکانام محر علائب رکھا گیا

حخلیق کے مل سے پہلے سوائے اللہ جل مجدہ کی ذات کے اور پھی موجود نہ تھا۔ نہ مکان تھا نہ مکین نہ دوخت نہ سے تھی نہ جت کہ مین نہ دوخت تھا نہ زمانہ نہ عالم تھا نہ جہال نہ حالت تھی نہ کیفیت نہ سے تھی نہ جہت کہ س اللہ تھا اور پھی نہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھراس نے چاہا کہ اپنی خالقیت کا مظاہرہ کرے۔اس کے ارادہ فرماتے ہی خلیق عمل میں آسمی اور عدم کوظہور ال میا۔اس نے کن فرمایا اور نیست کو ہست کی صورت ال میں آسمی اور عدم کوظہور ال میا۔اس نے کن فرمایا اور نیست کو ہست کی صورت ال

بے فنک بشریت کی ابتدا سرکارسیّدنا آ دم علی مینا علیدالعسلوٰ والسلام سے ہوئی مگر سرور کا نتات و فرموجودات خلاصہ کا نتات احمیجتی محمصطفیٰ کی مخلیق سیّدنا آ وم علیدالسلام سے بہت پہلے کی ہے۔

میرے آقاوسردار کانام محمد علی کے سرکھا گیا؟ اس سلسلے میں بہت می روایتیں ملتی ہیں۔ کو تمام راوی اس بلے میں بہت میں اس بات پر منفق ہیں کہ آپ سکتے کا بینام حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے رکھا گیا۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ کتنا پہلے۔ ان روایات کے مطابق آپ علی کا بینام تخلیق آدم

علیہ السلام سے کم سے کم دو ہزارسال پہلے اور زیادہ سے زیادہ نولا کھسال پہلے رکھا گیا۔لیکن محدثین نے ایک الیک اسک ایک الیک مدیث شریف کا ذکر بھی کیا ہے جس سے آپ علی فات بابر کات کا نولا کھسال سے بھی پہلے موجود ہونا ثابت ہوتا ہے۔

مشہور ومعروف سحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کا تنات ہو ہے ایک بارحضرت جبرتیل امین علیہ السلام سے بوج اکرتہاری عمر کتی ہے؟ جبرتیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں بہت زیادہ تفصیل سے اپنی عمر کا اندازہ نہیں لگا سکتا البتہ اتنا جا نتا ہوں کہ جو تھے تجاب میں ایک ستارہ تھا۔ وہ ستارہ ہرستر ہزار برس بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا، میں نے اس ستارے کو بہتر ہزار بارطلوع ہوتا دیکھا ہے۔ یہن کر حضور پرنور علی نے فرمایا کہ 'اے جبرتیل جھے ستارے کو بہتر ہزار بارطلوع ہوتا کی مرتبہ جلد اوّل میں می تھا' (منہوم)۔ (سیرت صلبیہ جلد اوّل سے رب کریم جل جلالہ کی عزت کی فتم' وہ ستارہ میں می تھا' (منہوم)۔ (سیرت صلبیہ جلد اوّل سے رب کریم جل جلالہ کی عزت کی فتم' وہ ستارہ میں می تھا' (منہوم)۔ (سیرت صلبیہ جلد اوّل سے رب کریم جل جلالہ کی عزت کی فتم' وہ ستارہ میں می تھا' (منہوم)۔ (سیرت صلبیہ جلد اوّل ص : 49 امام بھادی' تاریخ کبیر' تفیر روح البیان' جلد اوّل ص : 49 امام بھادی' ص : 974 امام بھادی' کی جوابر البیان' جلد اوّل میں تک جارہ کی میں میں تھا کی تاریخ کبیر' تفیر روح کا البیان' جلد اوّل میں تک جوابر البیان' جلد اوّل میں تک جوابر البیان' جوابر البیان جوا

# تفا نور مجمد بن سر عرش معلی جرئیل کومد بار جو تارا نظر آیا

حساب کے عام قاعدہ کی روہ اگر ہم سر ہزار کو بہتر ہزار سے ضرب دیں تو حاصل جواب آئے گا' پانچے ارب چالیس کروڈ سال۔اللہ جل مجدہ نے قرآن شریف میں اپنے ایک دن کو ہمارے ایک ہزارسال کے برابر قرار دیا ہے۔ (سورہ الحج' آیت: 47) اگر اس حدیث مبار کہ میں حضرت جرئیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے سالوں کا اس تناسب سے حساب لگا ٹیس تو نور محدی ( علیہ کہ کا کی تناسی میں میں بہتے سکت ہمارا کوئی حساب کوئی تعدیمیں بہتے سکتا۔

## تخلیق کا کنات سے پہلے اسم محمد ماللہ

اس مدیث شریف سے پید چاتا ہے کہ سیدالا ہرار ہی آخرالز مال علی کا نام محمد علی اس وقت رکھا گیا جب کھ ندھا ند آسان تعاند زیمن تھی ندعرش تعاند کری تھی ندجنم تعاند جنت متی ندالا ہمارے تعیندان کی چک تھی ند واقعی ندالا تھی ندالات تھی ندس تھی ندشام تھی ندشام تھی ندشام تھی ندشام تھی ندشام تھی ند ہواتھی ندا ہر تعاند گھٹاتھی ند راند تھاند مکان تھا ندس تھا ند جمال تھا ندگل تھے ند ہوئے نظر تھے ند جمر تھے نہ کری تھی ند ہر دی تھی ند ہمارتھی ندارتھی ندار

تے نہ فزین ندوات می ندوین ند بر تے نہ سفین ندوریا تھا نہ کنارہ ندمون می نہ حباب ندصحراتے نہ کشن نہ مواتھی نہ فاک نہ پائی تھاند آگ نہ طفی تھی نہ شباب نہ نشیب تھانہ فراز ند ٹری تھانہ ٹریا نہ جرئیل تھے نہ مرز ائیل نہ طاککہ تھے نہ کروہیں نہ علی نہ حواس ند وم تھے نہ ومیت ندانسان تھے نہ انسان تھے نہ دوان تھے نہ حیوان تھے نہ حیوان تھے نہ حیوان تھے نہ حیوان تھے نہ دوانی تھی نہ سورئ کی نہ دوانی تھی نہ موان ہم مرائے تھی نہ دوانی تھی نہ موان کے نہ دوانی تھی نہ موان کے نہ دوانی تھی نہ موان نہ جرتھا نہ وصال نہ اقرار تھا نہ انکار نہ آئی نہ فریا و نہ دونا تھانہ ہنا نہ جا گنا تھا نہ مونا 'نہ جذبہ تھا نہ احساس نہ جوانی تھی نہ دونا تھی نہ دونا تھی نہ موانی تھا نہ ہونی تھا نہ ہونی تھانہ خرون ہوں کہ کہ تھی نہ تھا سب سے پہلے اللہ جل جلالہ نے آپ علی نہ دونا کی انہ میں بہار آگی سلہ میل نکلا۔

کے نور کو بہدا فر ماکر آپ علی کہ کہ کھتے کا نمات وجود میں آگی اور سارا جہاں جگمگانے لگا۔

معجزوظيم

صاحب قاموس مجدالدین فیروز آبادی لکھتے ہیں کہ دمنجملہ دیگر کمالات نبوت اور مجروات رسالت کے ایک مجروہ گرای رسول کریم علیہ کانام نای اسم گرای محد علیہ بھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ علیہ وہ ہیں جن کی تعریف کا سلسلہ بھی شم نہ ہو تعریف کے بعد تعریف اور توصیف پر توصیف ہوتی رہے۔ زمانہ جوں جوں آگے بڑھتا جاتا ہے اور انسان اپنی می اور کوشش کے مطابق جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے۔ محض اعتقادا نہیں بلکہ واقعتا رسول عربی علیہ کے کمالات پر سے پر دہ اٹھتا جاتا ہے۔ یورپ کے علیاء اور فضلا علی اکثریت میں جیسے جاتا ہے۔ اور زبان اعتراف کھونی پڑتی ہے کہ بلاشبہ رسول عربی علیہ کے قانون دنیا کی طرف آتا پڑتا ہے اور زبان اعتراف کھونی پڑتی ہے کہ بلاشبہ رسول عربی علیہ کے قانون دنیا کی ضرورتوں کے فیل اور آپ علیہ کی زندگی عالم انسانی کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ قانون دنیا کی ضرورتوں کے فیل اور آپ علیہ کی زندگی عالم انسانی کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔

الل ایشیاء کار جمان طبعی جتنا روحانیت اور سادگی کی طرف برده رہا ہے۔ اس قدروہ سرکاردو عالم علی کے خریب تر ہوتے جارہے ہیں۔ بیونیا کا واحد مجزہ ہے کہ چودہ سوبرس سے بھی پہلے سے نام مبارک ان آنے والے حالات کا پیتہ دے رہاہے کہ منتقبل میں دنیا کی عمر جتنی دراز ہوگی۔ اسے کمالات نبوت محمدی علیات حالات کا پیتہ دے رہائے کہ منتقبل میں دنیا کی عمر جتنی دراز ہوگی۔ اسے کمالات نبوت محمدی علیات کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہوگا۔ '(تفییر روح البیان جلد ہفتم 'ص : 220 ' منتقبل میں دنیا کی عمر منتمی الا دب جلداق ل ص : 273 ' معالم النتز میل جلداق ل ص : 358)

مجموعه خولي

صاحب المفردات ابوالقاسم حسین بن الفضل راغب اصفهانی لکھتے ہیں کہ: "مخضر لفظوں میں بیکہا جاسکتا ہے کہ لفظ محمد کے معنی مجموعہ خوبی کے ہیں۔قدرت نے ہر چیز کو پیدا کرنے کے لیے ایک معیار مقرر کیا ہے۔ مخلوقات کی ہرنوع 'ہرتم کا ایک درجہ کمال ہے کہ جس کے آگے اس کے قدم نہیں بڑھتے۔ حیوانات 'نباتات اور جمادات تک میں اس کے ثبوت ال سکتے ہیں۔ صور تیں ایک جیں شکلیں متحد جی اوصاف مختلف جیں۔ لیکن ان مختلف اوصاف کی ایک انہا ہے جے جن اعلی سے تعبیر کیا جا تا ہے کہ جس کے آگے کوئی درجہ نہیں۔ ہرنوع میں جنس اعلی کوجس پر اوصاف جا معیت کے ساتھ جا کرختم ہوتے ہیں ہم مقصود فطرت اور نقط تخلیق کہ سکتے ہیں۔

آج انسان کی شکل وشاہت اس کے اعضاء وجوارح اس کا وُھانچ 'جسمانی ساخت غرضیکہ سب چیزیں ٹھیک وہی ہیں جود نیا کے پہلے انسان کی تعییں ۔لیکن د ماغی کیفیتوں کا حال ان سے جداگانہ ہے۔ان میں برابرارتقاء اوراختلاف جاری ہے۔اب اگر خور کیا جائے تو ارتقائے د ماغی کی آخری سرحد اگرکوئی ہے تو وہ ذات قدی صفات آقائے نامدار رسول عربی علیق کی ہے۔' (مفردات صفحہ: 385) وکیکھو المنجد ص: 103 'السیر ق الحلبیہ' جلد اوّل ص: 237) بربان الدین الحلی 'السیر ق الحلبیہ' جلد اوّل ص: 89)

مخلوق كامل

جیما کہ اوپر آچکا ہے احمہ علی اور محمد علی کا اصل مادہ حمد (٥+٥+٥) ہے۔ جمد سے محمد علی اور حمد الفرح بنایا عمل ہے جمد سے معلم را مام ابن قیم ٔ جلاء الافعام)

محاورات عرب سے حمد کے بیمی معنی ملتے ہیں کہ کسی کام کو اپنی قدرت اپنی طاقت کے مطابق انجام دینا۔ان معنوں کوسامنے رکھتے ہوئے بلاتا کل کہا جاسکتا ہے کہ لفظ محمد علاقے کے معنی مخلوق کامل کے بھی ہیں۔ منی آتا علیہ مخلوق کامل ہیں۔

معقى عظيم سيدمحودة لوى قطب الدين رازى كحوالي سے لكمتے إلى كه:

"وه سارے فضائل و کمالات جو پروردگار عالم نے متفرق طور پر حضرت آوم علیہ السلام سے کے حضرت علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام اور رسل عظام بیہم السلام کو علیحدہ علیحدہ عطاء کئے سے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام اور رسل عظام بیہم السلام کو علیحدہ عطاء کئے تھے 'وہ یک جا کر کے دامن مصطفے میں ڈال دیئے۔' (روح المعانی 'جلد ہفتم' ص: 217) ہوسف بن اسلمنیل نبھانی 'جوابر البحار'جلد سوئم' ص: 345 وجلد چہارم' ص: 130 'الکبیر جلد 1 ص: 71)

كسى نے كياخوبكهاہ۔

حسن یوسف دمِ عیسیٰ پدِ بینا داری آل چه خوبال بمه دراند تو تنها داری

قضاءالحق

حمہ کے ایک معنی قضاء الحق کے بھی آئے جین اس صورت میں لفظ محمہ کے ایک معنی یہ بھی ہوئے کہ وہ جس کا پورا پوراحق اداکر دیا گیا ہو۔ بعنی قدرت کی جانب سے نوع انسانی کوجس سرحد کمال تک پہنچا نامقعود تھا اور انسان کا اپنے خالق پر جوحق تخلیق مقررتھا' وہ آپ علی پر پورا کر دیا گیا۔ علم وحمل خلق وخلق وخلق دیا تے ایک کا خلاصہ اور اس کی تخلیق خلق وخلق دیا تے ایک کا کمال دوسرے کے کمال کا کتات کا لب لباب جیں۔ علم پر کردارو ماغ پر مخلق علق پر قائم ہے۔ ایک کا کمال دوسرے کے کمال کی علامت اور ایک کا نقصان دوسرے کے نقصان کی نشانی ہے۔

تاریخی طور پر بیام ثابت ہے کہ کروار اور اخلاق کی جملہ شاخوں کی پھٹٹی اور تھیل کا جونمونہ رسول عربی علیہ کی خات ہے۔ حتی کہ رسول عربی علیہ کی ذات مبارک نے پیش کیا۔ عالم انسانی اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ حتی کہ آپ علیہ کے دشن بھی اس کا اقرار کرتے ہے۔خود اللہ جل شاند آپ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:

اِنْکَ لَعَلَی خُلُقِ عَظِیْم (سورة القلم' آبت: 4) مفہوم: بِشَک آپ عَلَیْ بُنداخلاق بیں۔ اورخود آپ عَلَیْ فرماتے بیں کہ: ''میں محاسن اخلاق کی تحیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔'' (موطا امام مالک)

خاتم النبين علية

ایک ادر بجیب امریہ ہے کہ یہ نام مبارک آپ بھاتھ کے نہ مرف نی ہونے بلکہ خاتم انہیں بھاتھ ہونے کہ بھی دلیل ہے۔ لفظ محرے معنی مجموعہ فی اور خلوق کامل کے جوہم اوپر بیان کر آئے ہیں اس کے آگے کوئی نقطہ ہے ہی نہیں۔ اس حالت پر کمال کلی کی انتہا اور معارف کا اختیام ہے۔ جس کے بعد نہ کس نی کی حاجت اور نہ ہی کسی نی کا وجود ممکن ہے۔ مستشر قین بورپ میں سے جن لوگوں نے آپ مسلطہ کی میرت طیبہ کا مطالعہ کیا ہے۔ اعتراض کی ہزار کوششوں کے باوجود اعتراف کمال پر مجبور ہوئے۔ مرولیم میور اور ہار کولیت جسے خت متعصب لوگوں کو بھی کھلے اور جھے الفاظ میں اقرار کرنا پڑا کہ بی جور ہوئے۔ مرولیم میور اور ہار کولیت جسے خت متعصب لوگوں کو بھی کھلے اور جھے الفاظ میں اقرار کرنا پڑا کہ بیغیر اسلام مالے کی تعلیم انتہائی سچائی اور حقیقی صدافت پر بٹی ہے۔ عہد نبوت میں بھی اس تنم کے واقعات بیش آ بھی ہیں کہ بعض بخت ترین مکرین ایک نگاہ اقدس کی تاب نہ لا سکے۔ نامور یہودی عالم عبد اللہ بن سلام کا اسلام لانے کا واقعاس کی بہترین مثال ہے۔ آپ میکھنے کی سیرت طیبہ کے حالات عبد اللہ بن سلام کا اسلام لانے کا واقعاس کی بہترین مثال ہے۔ آپ میکھنے کی سیرت طیبہ کے حالات

اور وا فعات اپنے اندر کچوالی کشش رکھتے ہیں کہ خالف سے خالف اور سخت سے سخت دشمن بھی اعتراف حقیقت پرمجبور ہوجا تا ہے۔ اس خاصیت اور بے افتیار اندکشش کونام مبارک میں بیان کیا گیا ہے۔

آب على كاجزوجزوقا بل تعريف ب

لفظ محمد مقافی کے ایک معنی یہ بھی بیان کے ملے ہیں کہ وہ جس کا جزوج و قابل تعریف ہو۔
املاح نفس سے لے کرتہ ہیر منزل تک زندگی کی وہ کون کی شاخ ہے جس کاعملی نمونہ ذات قدی صفات محمد رسول مقافی نے پیش نہ کرویا ہو۔ انبیاء کی ہم السلام کا تمام ترسلسلہ و نیا ہیں ایک خاص تر تیب اور نظام کے ساتھ آیا اور ہرایک اپنے اعد کوئی نہ کوئی کمال لایا۔ یہ بابر کت سلسلہ جب اپنی حدونہایت کوئی نیا تو ضرورت ہوئی کہ عالم انسانی کے سامنے ایک ایسانمونہ کا لی پیش کیا جائے جوان تمام صفات اور فضائل کا آئینہ ہوجس کی زندگی سامنے رکھنے سے مولی علیہ السلام کی مستی علیہ السلام کا اخلاق اور ابراہیم علیہ السلام کی موجت بیک وقت نظر کے سامنے آجائے اور پھر ان تمام اوصاف ہیں وہ اپنے متفقد مین (پہلے السلام کی محبت بیک وقت نظر کے سامنے آجائے اور پھر ان تمام اوصاف ہیں وہ اپنے متفقد مین (پہلے آنے والوں) سے بالا تر بھی ہو۔

## خوش تدبير

خوش تدبیری اور حسن اسلوب کے موقع پر بھی جمر کا لفظ استعال کیا جاتا ہے۔ اس طرح لفظ جمد علیہ کے ایک معنی یہ بھی قرار دیئے جائے ہیں کہ وہ جس کے ہاتھوں خوش تدبیری نے ترتی کی۔ آپ ملک کی تعلیمات آپ ملک کا لا یا ہوا دین اللہ جل شانہ کی خاص مرضی اور خاص تدبیر سے جس سرعت سے اور بغیر کسی خاص جدوج جد کے عالم میں جمیل میں اس کی رفتار ترتی پر دنیا آج بھی آگشت بدنداں ہے۔

## ايك عجيب پيشين كوكي

خورکریں کہ آپ علی کے اسم مبارک کے لغوی معنی میں ایک پیشین کوئی بھی شامل ہے اور عالم الغیب والعہادة کی جانب سے جملہ اہل عالم پربیداز آشکارا کیا گیا ہے کہ اس اسم کے مٹی کی مدح و شاہ دنیا میں سب سے بڑھ کرسب سے زیادہ تو الی وتو از کے ساتھ کی جائے گی۔

المناس وه کون ہے جس کا مقدس نام آج کروڑوں انسانوں کی زبان پر جاری اور قلوب پرساری

ے۔

المسس ووكون بجس كمقدس نام كى نورب شاباندمساجد كے بلندرين مينارول سےسامعدنواز

، شسس وہ کون ہے جس کی سیرت پاک انسانی زندگی کے ہر لمحدو ہر ساعت میں اور ہر درجہ اور ہر مقام بر دہنما ہے۔

🖈 ..... وه کون ہے جواپنے افعال میں محمود ہے۔

🖈 ..... وہ کون ہے جس کی تعلیم کی وسعت بحروبر برجھائی ہوئی ہے۔

بیشک وہ محمد ملک ہیں۔ اسم بھی محمد علیہ ہے اور مشی بھی محمد علیہ ہے۔ (قاض سلیمان سلیمان منصور بوری رحمة للعالمین علیہ علیہ علیہ علیہ من 178)

## اسم محمد علية سيدليل توحيد

اسلام کےرکن اوّل بعنی شہادت تو حیدورسالت کے دوجے ہیں۔ پہلاحصہ عقیدہ تو حید بینی لا اللہ الا الله پر مشتل ہے۔ دوسرا حصہ شہادت رسالت بعنی محمداً عبدہ و رسولہ سے عبارت ہے۔ ان دونوں حصوں کو بظاہر الگ الگ خیال کیا جاتا ہے۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ شہادت تو حیدا یک دعویٰ ہے اورشہادت رسالت جمدی علیہ اس دعوے کا ثبوت اور اس کی دلیل ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے واحد و کیا ہونے کا بینی اور حتی علم صرف حضور علیہ کی ذات سے اور آپ علیہ کی شہادت سے کا نتات کو صاصل ہوا ہے۔

حضور علی کا نہ کوئی فاہری حسن و جمال میں شریک و ہمتا اور نہ کوئی باطنی حسن و جمال میں ہمسر ہے۔ انہی کونا کول خصوصیات اور کمالات کی بنا پر اللہ جل شانہ کے بعد زمین و آسان میں سب سے زیادہ تعریف و توصیف میرے آقا علیہ کے جصے میں آئی ہے۔ اس لیے آپ کا نام محمد رکھا گیا ( علیہ کہ )۔ یکی وجہ ہے کہ کلہ طبیبہ اور کلہ شہادت میں میرے آقا علیہ کی محمد بت کواللہ رب العزت نے اپنی توحید و یکنائی کی واحد دلیل تفہر ایا اور ارشاد فرمایا کہ میں واحد و یکنا ہوں اس لیے کہ میرا محبوب علیہ ایس سے کہ میرا میں ہے۔ اور فرمایا جن لوگوں کو میری وحدانیت کی شہادت در کار ہووہ میرے مجبوب علیہ کود کیے لیس اس کی سرت طبیبا ورمای مطالعہ کرلیں آئیس و نیامی توحید کا سب سے بڑا ہوت اور سب سے بڑی دلیل ہاتھ آجائے گی۔

ابل خاندان کے اساء کی عظمت

خداوند عالم نے اپنے محبوب کے لیے جونام پند فرمائے تصاور بقول حضرت حسان رضی

الله تعالی عند کے کہ الله تبارک تعالی نے اپنے محبوب علاقہ کا اسم کرامی اینے نام یاک سے مشتق کیا ہے پس وه عرش والامحمود اور بيرمحمد علي عليه بين' ان كي خبرالله جل شانه نه صرف پير كه انبياء ورسل كو ديتار ما بلكه آب علی اجداد کو بھی اس کی خبر پہنچا دی گئی تھی۔اس لیے ان دونوں ناموں کی حفاظت بھی ہوتی رہی کہ کسی اور کوان ناموں کے رکھنے کی جرائت نہ ہو۔ یہی نہیں بلکہ ان ناموں کے صدیقے میں یہاں تک اہتمام ہوا کہ آپ عظی کے قبیلے اور آباؤ اجداد کے نامول میں بھی کوئی ایبانام نہ آنے یائے جو کفرو شرک کی گندگی کا نشان یا علامت لیے ہوئے ہو۔عرب کی فضا میں شرک اور بت بری تھلی ہوئی تھی۔وہ این اولا دول یا قبیلول کے جونام رکھتے وہ یا تو مشرکانہ ہوتے یا مکروہ اشیاء پررکھے جاتے یا پھر بے معنی موتے۔جیسے عبدالدار (آستانہ کا غلام) عبدة و (وؤوبوتا کا غلام) حرب (الوائی) جہل (جہالت) عبدالفتس (سورج كاغلام) عبدالعزى (عزى ويوى كاغلام) كزن (غم) شداو (تندخو) وغيره-عورتوں کے نام خنساء (چپٹی ناک والی)' عاصیہ (نافرمان)' رباب (بلجہ)' عفراء (مٹی

مں تضرمی ہوئی ) دغیرہ ہوتے۔

جبكة قبيلول كے نام بنواسد (شيروالے) ، بنوصنيه (كوه والے) ، بنونمره (جيتے والے) وغیرہم ہوتے۔ بیسارے نام کفروجہالت کی نشانیاں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ لیکن شان کرنمی اور ا بي محبوب علي سي محبت كا عالم و يكھئے كه جس طرح الين محبوب علي كے نام كى حفاظت اور بشارت مسلسل چلی آری ہے۔ای طرح ایخ محبوب علقہ کے قبیلہ خاندان اور اجداد کے ناموں میں اتنی احتیاط رکھی کہ کل کفار مکہ اور یہودی سی بھی نام کوجوآپ علاق کے اب وجد (باب دادا) میں ہو مروہ بتا کر طعنہ زنی نہ کرسکیں۔اس واسطےان کے ناموں کی بھی حفاظت فرمائی اور بیابتمام فرمایا کہ کوئی بھی ایسا نام ندر کھنے یائے جواس کے مجبوب علاقہ پر طعنہ زنی اور اس کی دل آزاری کا سبب بن سکے۔اس خاص حفاظت كانتيج بكآب علي كالل خاندان كنام عبداللدرض الله عند (الله كا غلام) آمندض الله عنها (امن جاہنے والی) علیمہ رضی الله عنها (حلم دالی) ام ایمن رضی الله عنها (برکت والی) توبیه رضى الله عنها (اعلى اخلاق وكردار والى) عائشه رضى الله عنها (زنده رين والى) امسلمه رضى الله عنها (سلامتی والی) وهب ( بخشش) بنو ہاشم (قط میں بھوکوں کوروٹی چورہ کرے کھلانے والے) بنوز ہرہ (کلیوں عنچوں والے) 'بنوسعد (نیک بخت) شیبہ (سفید بالوں بزرگی والے) مناف (شریف متاز ا بلند) وغيره ركھے محئے۔ إن تمام اساء ميں بندگي شرافت بزرگي امن بخشش حكم بركت سلامتي شجاعت اعلی اخلاق نیک بختی اور خدمت جیسے اوصاف نمایاں ہیں۔ کویا اللہ جل شاند نے آپ علاق کے قبیلے اور خاندان میں آپ علیہ کی آ مدے پہلے ہی آپ علیہ کے اوصاف حمیدہ کوناموں کی شکل وے کر

پھیلادیا تھا اور پھران سب کوسمیٹ کر کیجا کرکے آپ علی کا جزو بنادیا۔ یہ سب اللہ جل شانہ کی مشیت کے تحت ہی ہوا۔ میرے آقا علیہ کے خاندان کے اساء مبارک عرب کے جاہلانہ و بت پرستانہ نامول کے مقالی میں اس طرح خوبوں اور وصف سے روش اور ممتاز ہیں جیسے پھروں میں ہیرے جواہرات بھیے کا نوں میں گلاب ہیں حبیب کریا تھا تھے کے نام مبارک کی معنوی خوبیاں شان وعظمت جواہرات بھیے کا نوں میں گلاب ہیں حبیب کریا تھا تھے کا مروز واسرار انسانی تگاہ سے چھیے ہوئے ہیں۔ جلال و ہیبت کلف وعنایت مساور میں اتنا ہے کہ مداحان رسول میں قبیروں میں وفتر وں کے دفتر کل وگلزار کر وہی ہیں۔

## اسرار پنبانی

## آپ علی کے ناموں کی حفاظت

آپ سال میں خصائص اور برائی اسے کرامی احمد سالت میں جہاں مجیب خصائص اور برائی آیات ہیں جہاں مجیب خصائص اور برائی آیات ہیں وہاں ایک اور زالی بات یہ بھی ہے کہ سرورکون ومکاں سالت سے پہلے اللہ تعالی نے جملہ انسانوں کو اپنے بچوں کا نام محمد اور احمد رکھنے سے رو کے دکھا اور کسی کوان ناموں سے موسوم نہ ہونے دیا۔ حالا تکہ گزشتہ کتب ساویہ میں آپ سالت کے بیدونوں نام فرکور تھے۔

انبیائے کرام علیم السلام نے آپ ملک کے اسم گرامی احمد ملک کے ساتھ آپ ملک کا م آمدکی خوش خبری سنائی ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام اپنی ساری زندگی ''احمد ملک '' احمد ملک '' کے نام سے آپ ملک کے ذکر جمیل کا ڈ نکا بجاتے رہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس نام کے رکھنے سے روکے رکھا۔ ( لیمنی حضرت آ وم علیہ السلام سے لے کرنبی کریم ملک کے ظہور تک دنیا جس کسی مجی بے کا نام احمد اور محرفیل رکھا گیا)۔ قاضی عیاض اندلی رحمۃ الله علیہ نے کتاب الشفاء وجعریف حقوق المصطفی ( علی میں کھا ہے کہ آپ میں کھا تھا۔ میں کہ اس نام کے ساتھ موسوم نہیں ہوا تا کہ ضعیف عقیدے والوں کے دلوں میں کسی حتم کا شک وشبہ نہ پیدا ہونے پائے (اس صورت میں گمان موسکتا تھا کہ شایدای محض کے بارے میں نبی آخر الزمال میں کے بارے میں نبی آخر الزمال میں کہ بونے کی بشارت دی گئی ہے)۔

## اعازام محريك

مروی ہے کہ جھے بن عدی سے پہ چھا گیا کہ تہارا نام جھ کسے دکھا گیا۔ اس نے جواب دیا کہ جس نے بھی والد سے بھی سوال پو چھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اوران کے بین ساتھی شام کے علاقے جس شجارت کی غرض سے گئے تھے۔ وہاں ایک بہتی جس قیام کیا۔ بہتی کے بت خانے والوں نے بمیں اچنی سجے کرہم سے ہمارے وطن کے بارے جس دریافت کیا ہم نے انہیں بتایا کہ ہم عربی ہیں اور قبیلہ معز سے تعلق رکھتے ہیں۔ مندر کے پروہت نے ہمیں بتایا کہ ہماری قوم جس منظریب نی آخرالز مال ما ان کا کا مراس نے فوض و ہرگات حاصل ظہور ہونے والا ہے۔ اوراس نے ہمیں ہدایت دی کہ ہم جلدوالی جاکران سے فوض و ہرگات حاصل کریں کیونکہ دو ہی خاتم انھین ما گئے بھی ہوں گے۔ ہم خال والی جا کران سے فوض و ہرگات حاصل کریں کیونکہ دو ہی خاتم انھین ما گئے بھی ہوں گے۔ ہم خال سے پانچھا کہ ان کا ام کیا ہوگا تو ہمیں بتایا گیا کہ ان کا نام جم ملک ہوگا ہوگا۔ اس پر ہم چاروں ساتھیوں نے منت مانی کہ اگر ہمارے ہاں لڑکا پیدا ہوئے۔

اس روایت کو مدنظر رکھتے ہوئے علاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر حمل کے دوران میرمنت مان لی جائے کہ ہونے دائے کہ ہونے والے کے اور بھتے اور کا پیدا ہوگا۔ اس آسان نسخے پر صدق دل سے عمل کریں ۔ وقت مباشرت اللہ تعالی سے عہد کریں کہ اے باری تعالی میری رفیقہ حیات کا دائمن زیست اگر مرسز ہوا تو میں نومولود کا نام تیرے مجبوب ساتھ کے نام پر محدر کھوں گا تو انشاء اللہ تعالی رحمت و کرم کا باول جم جم مرسے گا۔

حضرت امام حسین رضی الله عند ہے مروی ہے کہ جس کی عورت حمل ہے ہواور وہ نیت کرلے کہ پیدا ہوئا۔ اگر حمل میں اڑکی بھی ہوگی تو اس

اسم مبارک کی برکت سے وہ لڑکا ہوجائے گی۔ (انسان العیون جلداوّل ص:36) امام اعظم رحمت الله علیہ فرماتے ہیں کہ:

جوچاہے کہ اس کی عورت کے حمل میں لڑکا ہوتو اسے چاہیے کہ حاملہ کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر عہد کرے کہ اس کے بیال لڑکا ہی ہوگا۔ عہد کرے کہ اگر لڑکا ہوا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔اللہ کے فضل سے اس کے بیہاں لڑکا ہی ہوگا۔ (فاوی شمس الدین سخاوی)

اسم محمد ما الله كابر لفظ بالمعنى ب

الفاظ مجموعة حروف موتے ہیں۔ اگران میں سے کسی ایک حرف کو بھی کم کردیا جائے تو بقیہ حروف اپنے معنی کھو ہیٹھتے ہیں۔ مثلاً ریاض ایک بامعنی لفظ ہے اور رسی۔ارض کا مجموعہ ہے۔ اگران حروف میں سے ایک حرف بھی کم کردیا جائے تو بقیہ حروف بے معنی موکر رہ جائیں گے کیکن رب العزت جل شانہ کا اسم ذاتی '' اللہ'' اور میرے آتا و مولا علیہ کے دونوں اسائے ذاتی محمد علیہ اور احمد علیہ اس قاعدے کیے 'فارمولے سے متنی ہیں۔

لفظ محمد علی ایساسی اور باستی لفظ ہے کہ اگر اس لفظ میں سے کوئی ایک حرف بھی کم کردیا جائے تو بھی ہم کردیا جائے تو بھی ہوا یا حرف باسمتی رہیں گے۔ مثلاً اگر اس کا پہلاحرف ''میم' بٹادیا جائے تو بھارے پاس ''میم'' باتی رہ جاتا ہے جس کے معنی ہیں جو بے پایاں تعریف وتو صیف 'یعنی محمد علیہ اسکی ہستی ہیں جو بے پایاں ستائش دتو صیف کے لائق ہیں اور واقعی آج ہر دیدہ و بیتا گواہ ہے کہ مغرب سے مشرق تک اور شال سے لے کر جنوب تک کرہ ارض پر ہر جگہ و ہر مقام پر نبی کریم ہوائی کی تعریف وتو صیف ہور ہی ہے۔ دنیا کا کوئی کو نا ایسانہیں ہے جس میں آپ علیہ کا نام نامی لوگوں کے دلوں میں جاگزیں نہ ہو۔ ہر مجد میں روز انہ پائی بار آپ علیہ کے نام نامی اس کا وی کا ایسانہیں ہے۔ دنیا میں قریقے رہا ہو اس کے بعد وحساب فر شعے ہر وقت میرے آ قا علیہ کے حضور درود و سلام کے گلاسے بھیج رہے ہیں۔ واقعی آپ اللہ جل شانہ کا وہ شاہ کار ہیں جس کی جتنی تعریف وتو صیف کی جائے کم ہے۔

اگر محمد علی میں سے ح کو کم کردیا جائے تو ''مد'' باقی رہ جاتا ہے۔ لیتنی مدد کرنے والا۔ عطائے خداوندمی سے آپ ہمیشہ سے اپنے چاہنے والول کی مدد فرمائے رہے ہیں۔

اگر محمد میں سے ابتدائی میم اور ح مذف کردیے جائیں توباقی رہ جاتا ہے 'مر'جس کے معنی ہیں' کشیدن' بعنی مینچنا۔ آپ علی کے تعلیم پاک ایسی پرکشش ہے کہ ایک دنیا کو آپ علی نے اپنی

طرف تھینج لیا ہے درآپ علاقہ کی شش نے ایک دنیا کوآپ علاقہ کے قدموں میں لا ڈالا ہے۔ مد کے ایک معنی بلنداور دراز کے بھی ہیں۔ یہ میرے آقا علاقہ کی عظمت ورفعت کی طرف اشارہ ہے۔

اورا کر دوسرے میم کوبھی ہٹادیا جائے تو صرف' و ' (دال) باتی رہ جاتا ہے۔ جس کا ایک مفہوم ہے دلیل دینے والا یعنی اسم محمد علیقہ اللہ کی وحدانیت پر دال ہے۔ دال کے ایک اور معنی ہیں رہنما۔ کو یا حضور پرنورشافع یوم نشور علیقہ ساری دنیا کے لیے رہنما ہیں۔ علیقہ

لفظ محمد علی کے طرح لفظ احمد علی کا بھی ہر حرف با مقصد اور با معنی ہے۔ شروع کا الف ہٹا و بینے سے حمد باقی رہ جاتا ہے۔ و بامعنی لفظ ہے۔ اگر شروع کا الف اور ح کا الف اللہ کے اگر اس میں سے میم کو بھی حذف کر دیا جائے تو دال رہ جاتا ہے۔ رہمی بامعنی لفظ ہے۔ اگر اس میں سے میم کو بھی حذف کر دیا جائے تو دال رہ جاتا ہے۔ رہمی بامعنی لفظ ہے اور ان سب الفاظ کی تشریح او برآ چکی ہے۔

# ہرگل میں ہرشجر میں محمد سیانے کا نور ہے

حضرت جابر رضی الله تعالی عنه ہے مروی ایک طویل حدیث میں آیا ہے کہ کا نتات کی ہرشے اپنی تخلیق میں نورمحمد علیقہ کی مربون منت ہے۔ آپ علیقہ نہ ہوتے تو مجمد ہوتا۔ (امام محمد نووی شافعی الدرالیمدید فی شرح خصائص النوبیة علیقہ)

الله جل شاند نے جب تکوین کا تئات کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے اپنے نور سے اپ محبوب احر مجتبی محر مصطفلے علیہ کے نور کو پیدا فر مایا پھراس نور سے کا تئات کی ایک ایک شے وجود میں لائی گئی۔

ہر چیز 'ہر نعمت' محبوب خدا علیہ کے طفیل انہی کی خاطرہ پیدا کی گئی ہے اور کل کا تئات میں جو ہر محبوب خوالق کل نے وہ سب کا سب اپنے حبیب احر مجتبی محر مصطفل علیہ کے قبضہ واختیار میں دے ویا ہے اور ہر شے پر تام'' محر' (علیہ ) لکھ دیا ہے تا کہ سب جان لیس کہ ہر چیز ''محر' (علیہ ) کی مکیرت ہے۔ ہرشے کے مالک محمد ہیں۔ علیہ کے ملک میں سے علیہ کے الک محمد ہیں۔ علیہ کے میں سے علیہ کے الک محمد ہیں۔ علیہ کے میں سے علیہ کا سے میں سے علیہ کی میں سے علیہ کے میں سے علیہ کے اللہ میں ہیں۔ علیہ کی سے میں سے علیہ کی میں سے علیہ کے میں سے علیہ کی میں سے علیہ کے میں سے علیہ کی میں سے علیہ کے میں سے میں سے میں سے علیہ کی میں سے علیہ کی میں سے علیہ کی میں سے میں سے

## محمر متلاقة كاجلوه بكون ومكال ميس

نام محر علی کی کیابات ہے! وہ چٹم بینا کہاں سے لا کیں جوز بین وآسان بیں اس نام نامی کے جلوے دیکھے۔ نام محمد علی کہاں نہیں؟ محبتوں کی روزن سے نظارہ تو کرو۔ عالم بالا کا وہ کونسا عضر ہے جس پراس مقدس اسم کی حکمرانی اور سلطانی نہ ہو۔ زبین وآسان کا وہ کونسا کوشہ ہے جس پراس نام نامی کی باوشا ہو تہیں ہے۔ حق تعالی کواپے محبوب کا نام پاک اسم مبارک محمد علی اس قدر بیارا ہے کہ اس نے بینا م کا نکات کے ذریے ذریے پرلکھ دیا ہے۔

ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کا تنات آسانی کا کونا کونا دیکھ ڈالاکوئی جہاں اسم محمد الله کھی اسلام فرماتے ہیں کہ میں نے کونے پڑسات عرش پڑلوح محفوظ میں حوروں کے سینوں پڑ فرشتوں کی آکھوں کے درمیان 'جنت کے ہردرواز سے پر بینا م نامی اسم کرامی کھیا ہوا ہے۔
کھیا ہوا ہے۔

کتنے ہی خوش نعیبوں کو اللہ جل مجدہ نے اس عالم زیریں میں اپنے محبوب اللہ کے نام مقدس کا نظارہ کروایا جس کو خالق وہ جہاں نے اس خاکدان کیتی کی مختلف اشیاء پراپی قدرت سے رقم فرمایا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ درختوں کے تنوں پڑ پھولوں کی پتیوں پڑ بھلوں پڑ مجھلیوں کے پہلوؤں پڑ سز کیڑوں کی جلد پڑ بادلوں کی پیٹانی پڑ سونے کی مدفون تختیوں پڑ پھروں کے سینوں پڑ پہلوؤں پڑ سنز کیڑوں کی جانوں کے چروں پڑ بچوں کی آئھوں پڑ گلاب کی پھر یوں پڑ بیری بیارانام کی مالوں کے جروں پڑ بچوں کی آئھوں پڑ گلاب کی پھر یوں پڑ بیری بیارانام کی جانوں ہے۔

برصحف سادی میں توریت میں آنجیل میں زبور میں صحیفہ آوم علیہ السلام میں صحیفہ ابراہیم علیہ السلام میں صحیفہ ابراہیم علیہ السلام میں صحیفہ استعیاہ علیہ السلام میں شعیب علیہ السلام کے اور میں اور تو اور ہندوؤں کے ویدول اور پرانوں میں سم تم بدھ کے افوال میں سلیمان علیہ السلام کے مزامیر میں اور تو اور ہندوؤں کے ویدول اور پرانوں میں الکہ ملفوظات میں آپ کے دونوں نام احمقالیہ اور محمقالیہ جلوہ کر ہیں۔ غرضیکہ نہ صرف کتابوں میں بلکہ زمین وآسان ملک وفلک عرش وفرش جرومدر شجرو ٹھر پریہ پاکیزہ کمہ کتوب ہے۔ حتی کہ یہ انسانی وجود میں جمعنے والوں نے نام نامی محمقالیہ فلما ویکھا ہے۔ دور جدید میں یہ عجیب انکشاف ہوا ہے کہ انسان کی سانس کی نالی پر لا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کھا ہوا ہے اور دا ہے تھی پرا سے جمعمد رسول اللہ کتوب

سبحان الله عارف کامل حضرت سلطان با ہوعلیہ الرحمة کا بیار شاد کچھ معنی رکھتا ہے کہ ہر جاندار کا سانس اسم'' ہو'' سے لکلتا ہے۔

نہاں میں عیاں میں غرض دو جہاں میں محمد سالتے کا جلوہ ہے کون و مکاں میں وہ جن و ملک میں وہ جور و ملک میں وہ روح رواں ہیں زمین و قلک میں وہ ذرول تارول کی نوری چک میں حسینوں کے چہوں کی تاب و جھلک میں حسینوں کے چہوں کی تاب و جھلک میں

نہاں میں عیاں میں غرض دو جہاں میں محمد علاقہ کا جلوہ ہے کون و مکال میں

کلی میں کلی میں نبی و ولی میں صدیق و علی میں صدیق و علی میں وہ ظاہر و باطن خفی و جلی میں اشاراں اکاسی لکھے ہر تلی میں نبال میں عمیال میں غرض دو جہال میں محمد علی کے کون و مکال میں میں علیہ کا جلوہ ہے کون و مکال میں

سفر میں حضر میں وہ بیم و خطر میں فیم میں جمر میں قلب و نظر میں وہ جینے میں مرنے میں وہ ساتھی قبر میں بیر اس کے کون ہوگا ساتی حشر میں نہاں میں عمیاں میں غرض دو جہاں میں محمد علی کا جلوہ ہے کون و مکال میں محمد علی کا جلوہ ہے کون و مکال میں

نمازوں میں اذانوں میں ہر ایک امر میں پیشوں میں جزموں میں زیر و زیر میں وہ میشا محمد اللہ جو ہے ہر شمر میں وہ چکتا ومکتا سمس و قر میں نہاں میں عرض دو جہاں میں محمد اللہ کا جلوہ ہے کون و مکال میں میں خرض و مکال میں میں حکون و مکال میں

ذِ نُحَرَّکَ بَم نِ نَهَارِ بِ نَام کو بلند کردیا۔ بیکوئی دور کی بات نہیں 1926ء میں اللہ آباد میں 1927ء میں جبل پور بھویال بریلی اور ساگر میں 1928ء میں آگرہ پر تاب گڑھ فرید پورادرامر تسر میں ایک عالم نے نام نامی اسم کرامی محمد علی آسان پرنورانی قلم سے کھاد یکھا۔

الہ آباد میں اس روحانی منظر کا نظارہ کرنے والے خوش نصیبوں کا کہنا ہے کہ 2 فروری 1926ء کو بعد غروب آفاب آسان پرایک سیدھا چکتا ہوا خط نہایت تیزی کے ساتھ مثل بجلی کے ظاہر ہوا۔ اس کے بعد اس میں حرکت پیدا ہوئی جس سے پہلے میم پھرح اس کے بعد پھر میم اور وال بنا اس طرح بخط بی محمد علاق کا پورانام مبارک آسان پر جگم گاا تھا۔ قریب دس پندرہ منٹ بیصورت قائم رہی۔ بعو پال میں اس واقعہ کا مشاہدہ کرنے والوں کا بیان ہے کہ 8 فر دری 1927ء کو بعد نماز مغرب انہوں نے ویکھا کہ اس کی مغربی سے ایک دارستارہ شام سے نکلتا ہے اس مغرب انہوں نے ویکھا کہ آسان کی مغربی سے ایک روشن لکیری بن گئی جورفتہ رفتہ ترتیب سارے کے قریب ایک اور بہت روشن ستارہ نوٹا جس سے ایک روشن لکیری بن گئی جورفتہ رفتہ ترتیب پاکرنام محمد علی ہوگئی۔ تقریباً نصف تھنے تک بینام مبارک آسان پر قائم رہا پھر کم ہوتے ہوتے غائب ہوگی۔ (مولا نامفتی محمد شفیع شہادت کا نکات)

ابیا بی ایک اور داربا منظر 1967ء میں نواب شاہ میں پیش آیا۔ مئی 1967ء کے پہلے عشرے میں ایک روزغروب آفاب کے کافی دیر بعد مغرب کی طرف آسان پر روشیٰ کی تیز شعاعیں نظر آئیں جو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں دیکھتے میرے آقا وسردار کے اسم مبارک محمد علاقے میں تبدیل ہوگئیں۔ یہ ایمان افروز نظارہ کوئی بیس منٹ تک نظر آیا آس پاس کے علاقے والوں نے بھی قدرت کے اس اعجاز کا مشاہدہ کیا۔ (روزنامہ شرق لا ہور 10 مئی 1967ء)

مرغوب ہے کیا صل علی نام محمظی آگھوں کی ضیاء دل کی جلا نام محمظی اللہ رے رفعت کہ سرِ عرش خدا نے اللہ رے رفعت کہ سرِ عرش خدا نے ہر حور کے سینے پہر اِک شے پہ جناں کی ہم ملی اوراق پہ طوبی کے فرشتوں کی محملی اوراق پہ طوبی کے فرشتوں کی محملی کی کی محملی کی کی کی کی محملی کی محملی کی محملی کی محملی کی محملی کی محملی کی محم

کمیر میں کلموں میں نمازدں میں اذاں میں کمیں علیہ ہے تام الی سے ملا تام محمد علیہ ون حشر کے جنت میں وہ جائے گا بلا ریب تعظیم سے بیاں جس نے لیا نام محمد علیہ ا

# وَرَفَعُنَالَکَ ذِکُرکَ

کائنات کاذرہ ذرہ بارگاہ اللی میں مجدہ ریز ہے۔ پوری کا نئات پروردگارعالم کے حضور شیع کے گلدستے پیش کررہی ہے۔ تحت الحری کی سے لے کرعش علا تک ہر ذرہ حمد کے ترانے الاپ رہا ہے۔

اسی طرح کا نئات کے ہر گوشے سے ذکر مصطفیٰ علاقے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔
کیونکہ جہاں جہاں خالق کل کی بادشا ہت ہے وہاں وہاں تا جدار مدینہ علاقے کی رسالت ورحمت ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

"اے میرے مجوب علیہ الصلوة والسلام جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں میر انکر ہوگا وہاں وہاں میر دیسے میرے ساتھ تنہارا ذکر ہوگا ۔"

تب بی تو اہل مشاہدہ ہر جگہ دست قدرت سے مکتوب اسم گرای کا نظارہ کرتے ہیں۔لیکن اکثر لوگ بیتصور نہیں دیکھ پاتے۔اس کی نظیر رب کا نئات کا بیفر مان ہے۔ '' ہرشے باری تعالیٰ کی تبیع کرتی ہے لیکن تم ان کی تبیع سمجھیں پاتے۔'' (طاعلی قاری علیہ الرحمۃ شرح شفاء ٔ جلد دوئم' ص: 228)

# كهت كبيرسنوبحى سادهونام محد علطة آئے

سکھ ندہب کے بانی گرونا تک صاحب نے حساب کے ذریعے سے بیٹا ابت کیا ہے کہ نور محمدی علقہ کا نکات کی ہرشے میں جلوہ گر ہے۔ اپنے ایک شبد میں انہوں نے بڑے یقین کے ساتھ کہا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی شے اسم محمد علیہ سے خالی نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ:

> نام لیو جس پکش کا کرو چو گناتا دو لماد بیج گن کرو کاٹو بیس بنا ناکک جو بیچ سوٹو گنے دو اس میں لما اس بدھر کے نام سے نام محمد علیہ بنا

المنکی بات ہندی زبان کے مشہور شاع بھت کبیر داس بناری نے اپنے ایک بجیب وغریب دو ھے بیس کی ہے جس کی رو سے دنیا کے تمام الفاظ اور جملوں ہے ' وجر سالٹ ' کا عدد (92) برآ مہوتا ہے۔ یہ دو ہا اس بات کا غماز ہے کہ دنیا کی کوئی چیز نام مجر سالٹ سے خالی ہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

دو طلائع نئے من کرلو اور ہیں کا بھاگ لگائے باقی ہے کو نوگن کرلو اور دو دیو طلائے باقی ہے کو نوگن کرلو اور دو دیو طلائے پاتے کہت کبیر ہر وستو میں نام محمد سالٹ پائے پائے کہت کہ دنیا کی کسی بھی چیز کا تام لو۔ پہلے ابجد کے حساب سے اس کے عدد نکا لو۔ علم الاعداد کے ماہرین کی چیز جگہ شے یا وجود کے نام کے اعداد نکا لئے کے لیے حوف ابجد کی جدول سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ جدول درج ذیل ہے۔

أبجد

ا ب ج ر

هوز

حطے

ح لم ی ۸ P ۱۰

كلم

ک ل م ن ۵۰ ۳۰ ۳۰ ۲۰

سعفص

تر ثنت

لخذ

ضظغ

علم الاعداد میں تمام حروف کی مندرجہ ہالا قیمتنیں گار کی جاتی ہیں۔اس سلسلے میں مندرجہ ذیل مزید امور کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔

- 1- مد (سه) اور منره (ء) كاكوكي عدد شارنيس كياجاتا\_
- 2- الله اللي رحمن اوراس طرح كے دوسرے الفاظ میں بعض حروف پر جوچھوٹا الف ہوتا ہے اس كا كوئى عدد شار نيس كياجاتا۔
  - 3- پ کے عدد ب کے برابر شار کئے جاتے ہیں۔
    - 4- ئ كىدوت كى برابر ليے جاتے ہيں۔
      - 5- ڈےعدود کے برابر شار ہوتے ہیں
      - 6- چ کے عددج کے برابر لیے جاتے ہیں
      - 7- ڈےعددزے برابرشارہوتے ہیں۔

ہے کہ کا نئات کی ہرشے نہ صرف ہے کہ نور محمدی علیہ سے مشتق (پیدا کی گئی) ہے بلکہ اس کا نام بھی نام نامی اس گرامی محمد علیہ سے مشتق ہے۔ اس طرح دیکھنے والی آ نکھ دنیا کی ہرشے ہیں نور محمدی کا جلوہ دیکھنے سے مشتق ہے۔ اس طرح دیکھنے والی آ نکھ دنیا کی ہرشے ہیں نور محمدی کا جلوہ دیکھنے سے ہوتا ہے۔ در محقیقت سے فارمولا سیدالعارفین حضرت ابوالحن قدس سرہ عرف امیر خسر ورحمۃ اللہ علیہ کا ہے جسے ہندی کے شاعر کہیر داس اور سکھوں کے گرونا تک سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ اس جرت انگیز کلئے کی ایک اور ساوہ اور آسان صورت بول ہے۔

ہر شے میں محمد اللہ ہیں ہے ہوت ہوت کے صدا دو
مثر کو حیاب ابجد و ہوز کا سکھا دو
ہر شے پہ لکھا اسم مبارک ہے خدا نے
ہر شے پہ لکھا اسم مبارک ہے خدا نے
ہے صفیت خالق ہے اسے سب کو بتا دو
ترکیب ہے ہے لفظ کے اعداد کی مجمع مضروب کرو چار سے پھر دو کو ملا دو
پھر ضرب کرو چائج سے اور ہیں سے تقنیم
باتی جو بچیں ضرب آئیں تو سے ذرا دو!
پھر حاصل معزوب میں دو ادر ملا دو!
پھر حاصل معزوب میں دو ادر ملا دو!
زاں بعد محمد اللہ کے عدد سب کو دکھا دو
ہے شبہ ہوئے مالک کوھین محمد اللہ کو سے
ہے شبہ ہوئے مالک کوھین محمد اللہ کو سے
ہے شبہ ہوئے مالک کوھین محمد اللہ دو

علم الاعداداورفن جمل كاعتباري نام نامي محمد ( علي ) كاعدد 92 بـاس كو مقركري تعليق الاعداداورفن جمل كاعتباري نام نامي محمد ( علي الله على الله على

1- سركار دوعالم علق كى شادى حضرت خدى يجد رضى الله تعالى عنها سے ہوئى۔اس وقت ان كى عمر 40 سال تقى اور آپ علي كى گادى حضرت خدى يجد رضى الله تعالى عنها سے ہوئى۔اس وقت ان كى عمر 40 سال تقى اور آپ علي كى 25 دونوں كے اعداد كالمجموعہ 65 ہوتا ہے اس وتخضر كريں تو دو بنتے ہيں (2 = 1+1)-

2- سركار دوعالم علية رسول الله بين -اس كے عدد 362 بنتے بين -اس كو تفركري تو 11 بنتے

بي (11 = 2+6+2) مزيداور مختفر كرين تو2 بنته بين \_(2 = 1+1)\_

3- ميرك آقاورسردار محيم مصطفى احمر مجتلى عليه فاتم الانبيام بحى بين اس كاعدد 1136 بنت بين اس كو محتفر كرين قو 11 بنته بين (11 = 6+3+1+1) مريداور محتفر كرن بر2 كا عدد حاصل بوتا ب-(2 = 1+1)-

#### التداور عميقة من مماثلت

حضورا کرم ﷺ کے ذاتی نام مبارک 'محمر'' ﷺ اوررب طبیل کے ذاتی اسم مبارک 'اللہ'' جل جلالہ میں بہت مما ثمت ہے۔

1- محمد علي من جارح ف بين دالدين بحى جارد

2- محمد علی میں تصدید ایک الله میں ہمی ایک مراسم الله کی تشدید پر الف ہے اور یہاں ہیں جس معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات بادشاہ ہے۔

3- الله جل مجده كاسم نقطول سے خالى ہائ طرح محمد علی میں می كوكى نقط بيس ہے-

4- اسم جل جلالہ میں ایک سکون ہے واسم رسالت پناہ عظیم میں ہمی ایک بی سکون ہے۔

5- اسم جلالت میں دوحرف احاد (ا۔ ہ) ہیں تو اسم رسالت میں بھی دو بی حرف احاد (حراور د) بیں۔ (حرف احاد وہ حروف بھی ہیں جن کا عدد ایک سے لے کر 9 تک لینی اکائی۔Unit ہو۔)

6- اسم الله میں دوحرف عشرات (ل ٔل) ہیں تو اسم محم میں بھی دوبی حرف عشرات (م ٔم ) ہیں (حرف عشرات وہ حروف بھی ہیں جن کاعد در ہائی میں ہویعن 40,30,20,10 وہ 90 تا 90 وہ

7- اسم الله مين ايك بى جنس كے دوحروف (ل أل) بين تو اسم محمد مين بھى ايك بى جنس كے دو حرف (م م ) بين \_

8- اسم الله كاعداد (66) جفت بير-اى طرح اسم محد علي كاعداد (92) بمى جفت بير-9- اسم الله كاعداد كى اكائى (6) دو يرتقيم موتى بي قراسم محد علي كاعداد كى اكائى (2) بمى

دوير تقتيم موتي ہے۔

10- اسم الله كاعدادى دهائى (6) تين رتقسيم بوتى بوت محمد على كاعدادى دهائى (9) بين رتقسيم بوتى بوتى المحمد على كاعدادى دهائى (9) بين رتقسيم بوتى ب-

- اسم الله کے اعدادی اکائی اور دھائی کوآپس مس ضرب دے کر حاصل ضرب کوجع کروتو 9 کا

مندسة تاب-

$$66$$
---- $6x6 = 36$ --- $3+6 = 9$ 

اسی طرح اگراسم مبارک کے عدو 92 کی اکائی اور دھائی کوآپس میں ضرب دے کر عاصل ضرب کی اکائی اور دھائی کوجھ کردیں تو 9 آتا ہے۔

$$92 - - - 9x2 = 18 - - - 1 + 8 = 9$$

9 کاعددسب سے بڑاعدد ہے۔اس کی خاصیت ہے کہ بیکمی فتانبیں ہوتا۔اس میں بی جیب قماشاہے کہ سارے پہاڑے میں 9 کوکن جاؤ۔لوبی رہےگا۔

ای طرح ایک سے لے کرآ محد تک کی اکا ئیاں لو۔ جب کناروں کی اکا ئیاں ملاؤ کے تو 9 عی

ے گاجے

میرے آقاومول المنظافیہ کے نام مبارک کی وحانی کوالی بقاء لی ہے تو ذات کا عالم کیا ہوگا؟ اسم اللہ کو ملفوظی کرکے تکھیں۔ پھراس کی تلخیص کریں۔ یعنی مررحرف نکال ویں۔اب باتی مانده حروف کے اعداد کبیر کوعلم جفر کے طریقے پر بسیط بسیط کو صغیر صغیر کوا صغر بنا نمیں تو تین باتی رہتا ہے۔ باتی رہتا ہے۔

الله (جل مجده)

الف\_لام\_لام

اس میں اللہ مراسع میں۔اس لیےان تمام حروف کا ایک ایک حرف جمور کر باقی

حروف كم كردي توباتى رہيں ہے۔

ارل نسدم ده

ان کے اعداد ہوئے۔

5+40+80+30+1

تلخیص کے بعد بیاعداد کم موکررہ گئے۔

5+4+8+3+1 = 21

2+1=3

بالكل اس طرح اكراسم رسالت محملات كويمي اس قاعده سے كذاري تو تين عي باتى رہ كا۔

(進)

می م -ح ا\_می م ـم ی م ـ دال اس میں م ـی ـ ا ـ مرر آئے ہیں ـ مررح وف کم کرنے کے بعد بچے ـ

م\_ى\_ح\_ا\_و\_ل\_

ان کے اعداد ہوئے۔

30+4+1+8+10+40

تلخیص کے بعد بیاعداد کم موکررہ گئے۔

3+4+1\_8+1+4 = 21

2+1=3

اللہ کا نام لوتو دونوں ہونٹ علیحہ ہوجاتے ہیں۔جس میں بیاشارہ ہے کہ اللہ کی ذات سب سے او فجی ہے۔خالق اور مخلوق میں فاصلے ہی فاصلے ہیں اور وہاں تک پنچنا ہمارے لیے نامکن نہیں تو

مشکل ضرور ہے۔لیکن جب محمد علی کانام لیتے ہیں تو ینچے کا ہونٹ اوپر والے ہونٹ سے ل جاتا ہے۔ جس سے بیاشارہ ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کی ذات ہم حقیر بندوں کواس اونچی ذات سے ملانے کا ذریعہ ہے۔

## جاركا ماجرا

ن احمد ''احر'' اور''محد'' (علی ) رسول الله علی کے اسم ذاتی ہیں۔ باتی اسائے طیبہ اسائے میں اسائے طیبہ اسائے معاق ہیں۔ باق اسائے طیبہ اسائے معاق ہیں۔ ان دونوں تام مبارک ہیں جارحرف ہیں اور رب تعالیٰ کے اسم ذات ''اللہ'' ہیں مجمی جار بی حرف ہیں۔

O آپ ﷺ سے پہلے پیغبران اولوالعزم صاحب شرائع بھی چار ہی تھے۔ نوح' ایراہیم' مویٰ عداعلہ میں ا

اورغيسي عليهم السلام \_ ·

آپ علی کی بعثت کے وقت چارنی زندہ تھے۔ دوز مین پر حضرت خضرا در حضرت الیاس علیما السلام (تفسیر درمنشور منشور کی بینی حضرت ادریس اور حضرت علیما السلام (تفسیر درمنشور کی جلد پنجم من 285)۔

O آسانی کتابیں مجی جارہیں۔توریت انجیل زبوراور قرآن تھیم۔

O قرآن ش بھی جارح ف ہیں۔

O آپ علا کانام مبارک محد علاق قرآن مجید می صرف چاربارآبا ہے۔

قرآن کے خزانے کی تنجی ہسم الله الوحمن الوحیم پس بھی چارہی کلے ہیں۔ای
طرح کلہ طیبہ لا الله الا الله بیں بھی صرف چار کلے ہیں۔

O ملائكه مقربین بھی جارہی ہیں جرئیل میکائیل اسرافیل اورعز رائیل علیہم السلام۔

o عرش کوا تھانے والے فرشتے بھی جارہیں۔

O آپ علاق کے خلفائے راشدین بھی چار ہی ہیں۔ ابوبکر عمر عثان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم۔

O آپ الله کے دین اسلام میں سلاسل صوفیہ کرام بھی جار ہیں۔ قادر یہ نقشبندیہ چشتیہ اور

آپ علائه كى امت ميں مجتدين عظام مجى جار بيں امام اعظم حضرت ابو حنيفه أمام شافعي أمام O ما لك اورامام احمد بن حنبل رحمة الله عليهم. انبی کے اعتبار سے امت میں جارگروہ ہو کئے ۔ حنی شافعی ماکی اور عنبل ۔ O اولادآ دم من مجى جاربى كروه افضل بير -انبياء صديقين شهداءاورصالحين -О اجزائے انسان وحیوان بھی جار ہیں جنہیں اربعہ عناصر بھی کہتے ہیں یعنیٰ آگ یائی' خاک О مخلوقات کی طبعتیں (طبائع) بھی جارکیفیتوں کے ساتھ متکیف ہیں۔ بعنی حرارت (محرمی)' О برودت ( مُصنُدُك) 'رطوبت ( مانی )ادر بیوست ( منظی ) \_ ہرشے کا دجود جارعلتوں (علمین ) پرموقوف ہے۔ مادی صوری فاعل اورعلت عائی۔ O جهات عالم بمى جاربيل مشرق مغرب شال اورجنوب O موسم بھی جارہی ہیں ۔موسم بہار موسم کر ما موسم خزاں اور موسم سر ما۔ O بہشت میں در یام می جارہی ہیں۔دریائے شہد دریائے شیر (دودھ) دریائے آب (یانی) О ادردريائ شراب جنت میں نہریں بھی جارہی ہیں۔ زنجیل سلسبیل رحیق اور سنیم۔ O سدرة المنتني كى جزية بمي حاري نهرين تكتي بين نيل فرات سيحو ل اورجيحول .. O ببشت ميس سرائيس معى حاربى بير \_ وارالحو ان واوالخلد وارالسلام اوروارالقام \_ 0 بہشت کے باغ مجمی حاربیں۔ جنت الفرووں جنت العیم جنت عدن اور جنت الماوی۔ O آب علاق کی شریعت می عمره عبادات بھی صرف جارہی ہیں۔ نماز روز ہ زکو ۃ اور جے۔ 0 فرائض دضوبهی حاربیں ۔ ہاتھ یا دُل مندد هونا اور چوتھائی سرکامسے کرنا۔ O روزے میں بھی جارچزیں فرض ہیں۔نیت کرنا کھانے پینے اور جماع (ہمہستری) سے O

O زگوة چارى تتم كے جانوروں برفرض ہے۔اونٹ محورًا مائے اور بكرى۔

o مج کی صحت بھی چار بی باتوں پر موقوف ہے یعنی اسلام احرام وقوف عرفات اور وقت پر مج کرنا۔

O عسل مسنون بمي حيار بين عسل جعه دعيد الفطر دعيد الفحي اور وقت احرام -

O اور جوکلمات الله تعالیٰ کو بهت محبوب بین وه بھی جار ہی بین ۔سبحان الله ۔ والحمد لله ۔ ولا الا

الله واللدا كبر\_

الله جانے جارمیں کیا خصوصیت ہے۔

چار رسل فرشتے چار چار کتب ہیں دین چار سلسلے دونوں چار چار لطف عجب ہے چار میں آت وار کتب کا انہی سے ہات ہات چار میں چار کا سارا ماجرا فتم ہے چار یار میں

حضرت خواجہ غلام فریدقدس سرہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمصطفیٰ علیہ اللہ کے اسم کرای کے جاروں حروف ساری کا نتات کے حاکم بین انہی کے اشارہ ابر و پر نظام کا نتات قائم ہے۔ اسم کرای کے جاروں ہے جبکہ حضرت سلطان العارفین سلطان با ہوقدس سرہ کا ارشاد ہے کہ اسم محمد ( علیہ کے جاروں حروف سے دونوں جہان روشن ہیں۔

معنى اورمفاجيم كاسمندر

حروف مقطعات کی طرح آپ علی کے دونوں اسم گرای احمد علی اور محمد علی کا ایک ایک حرف اپنے اندرمعنی اور مفاجیم کاسمندرسموئے ہوئے ہے۔ حضرت جیخ شہاب الدین احمد بن العماد الدفعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسم گرای محمد علی کے چاروں حروف میں جواسرار ورموز ہیں ان میں سے چھے میہ ہیں۔

حرف اوّل میم کے ایک معنی ہیں مٹانا کفر کا دین اسلام کے ساتھ۔ای لیے آپ علی کا ایک معنی ہیں مٹانا کفر کا دین اسلام کے ساتھ۔ای لیے آپ علی کا ایک وعنی اسم مبارک ' ہامی علی ' بھی ہے جس کے معنی ہیں کفر مٹانے والا حرف اوّل کے ایک معنی ہیں مٹانا نبی کریم علی کے غلاموں کے گنا ہوں کا۔اس کے معنی ہیں کہ آپ علی وقت ولادت ہے بی اپنی امت ' جمیح کا کنات کے مالک وقابض ہیں۔

حرف اوّل میم کے ایک اور معنی ہیں۔ مقام محموو۔ جی ہاں میدان حشر میں آپ سیالی ہی مقام محمود پر جلوہ لگن ہوں گے۔ جہاں اوّلین وآخرین آپ سیالی کی حمد وثناء میں مشغول ہوں گے اور آپ سیالی کی شفاعت کے طالب ہوں گے۔

اسم مبارک کے دوسرے حرف'' حی مراد ہے کہ آپ علی اللہ کے احکام کے ساتھ معلوق میں تھا اللہ کے احکام کے ساتھ معلوق میں تھم فرماتے ہیں۔ جو بھی بدبخت کاروبار حیات میں آپ علی کا تھم تسلیم نہیں کرتا اور آپ علی کے لیے فرماتا ہے کہ وہ ایمان آپ علی کے لیے فرماتا ہے کہ وہ ایمان

ے محروم ہے۔ (ویکھے سورہ النسام)۔ اس سے آپ علقہ کی امت کے لیے پیغام حیات بھی مراد ہے۔ شاعر مشرق علامه اقبال علیه الرحمة فرما محتے ہیں کہ:

ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترخم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تہم بھی نہ ہو یہ نہ ہو یہ نہ ماتی ہو تو پھر ہے بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو یہ تو تھر بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا ایستادہ ای نام ہے ہے دیش ہستی تپش آمادہ ای نام سے ہے دیش ہستی تپش آمادہ ای نام سے ہے

میم ٹانی نی کریم علیہ العملؤة والسلام کی امت کے لیے اللہ جل شانہ کی مغفرت ساتھ لائی ہے۔ بی ہال ذعری بحررو ف الرحیم نی کریم ملکہ اپنی امت کے لیے بخشش کی وعائیں فرماتے رہے۔ بیدائش کے وفت مغیہ بدت عبد المطلب نے آپ ملکہ کے بونٹ ملتے دیکھے۔ اپنا کان قریب کیا۔ آپ ملکہ فرمارے بتھے۔ ''اے میرے پروردگار۔میری امت کو بخش دے۔''

جبد حرف آخران سے دعوت الی اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ بیشک معلم کا نتات علی اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ بیشک معلم کا نتات علی کے دعوت الی اللہ کاحق ادا کردیا۔ اس حرف سے رہمی مراد ہے کہ آپ علی انسانیت کوجہنم کی طرف جانے والے داستوں سے مثاکر جنت کی طرف گامران کرنے کی دلیل ہیں۔ بی ہاں آپ علی ہی دنیا میں جنت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی آپ علی ہی کے صدیحے میں آپ علی کی امت جنت میں دافل ہوگی۔

#### نكته درحروف محمد سكانه

امام جعفرصا دق رضى الله عنداسم محمد الله كالغيير بيان فرمات موسر كلصة بي كه

المناه ميم كمعنى المن اور مامون ہے۔

المسس حصصيب دمجوب مرادع

🚓 ..... میم ثانی میمون کی ترجمان ہے۔اور

🖈 ...... وال دين كى علامت ہے۔

بعض صوفیاء نے مزید لکھا ہے کہ میم سے مراد منت کے سے حب (محبت) میم ثانی سے مراد مغفرت اور دال دوام ( جیکٹی ) کی دلیل ہے۔

ایک اورتشری بیدے کم سے ملکوت الی کی طرف اشارہ ہے۔ عاش زارنے اپنے محبوب کو ملکوت الی پر محکمرانی عطافر مائی ہے جب بی تو عالم کے ذریے ذریے پر آپ ملک کا اسم کرای منفوش

ے حفظ وحیات کی طرف اشارہ ہے۔ نیز اس کا نتات میں جورتگین حیات ہے وہ ای فات اللہ میں جورتگین حیات ہے وہ ای فات ا

ما کے بعدمیم ٹانی ملکوت ظاہراورملکوت باطن پرولیل ہے۔دونوں پرآپ مالے کی حکومت

حرف آخر وال ووام کی طرف اشارہ ہے۔ ہرمنٹ ہرسکنڈان پررب کریم کی عنایات کی جم مجم پارش ہورہی ہے۔ سیسلمازل سے شروع ہے اور ابدتک جاری رہائے۔ ایک صاحب ذوق عربی شاعر کیا خوب کانتہ کی کرد ہاہے۔

ترجمہ: محد علی کامیم کفرے لیے موت ہے۔ اور ما کاب مون کے لیے زندگی ہے۔ دومرامیم بخشائش کی موج ہے۔ اور دال بلاشبہ بہترین دال ہے۔ کنبگاروں کی شفاعت کرنے دالے اور جاس کے دونوں ہاتھ جائے جا ہ جوآب کی شفاعت کرے دانوں ہاتھ جائے جا ہ جوآب کی شفاعت کرے اس کے دونوں ہاتھ جا ہ ہوں۔

آپ میلان کے اسم مبارک محد میلان کا پہلا حرف میم ہے۔ اور میم کا عزت نتام الحارج ہے۔ گویا اسم مبارک کا پہلا حرف نظر والرکو بتارہا ہے کہ اس کا سٹی نبوت کے حل بدخشاں تاج سے مشرف ہے۔ میم معدد دکا ماجرا

#### برزخ كبري

اسی کے علائے تن آپ علی کے ورزخ کبری بھی کہتے ہیں کہ تلوق میں صفات الہی کا ظہور اور احکام خداوندی کا نزول آپ علی کے توسط (ذریعہ) سے ہوتا ہے اور تخلوق کی دعا نمیں اور عرض داشتیں آپ علی کے توسط اور وسیلہ سے اللہ جل مجدہ تک پہنچتی ہیں۔ آپ علی نہ خالق سے قریب ہو کر تخلوق سے الگ اور نہ ہی تخلوق میں شامل ہو کر خالق سے بیتعلق ہیں ۔ ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل ادھر مخلوق میں شامل خواص اس برزخ کبری میں ہے حرف مشدہ کا خواص اس برزخ کبری میں ہے حرف مشدہ کا

## حروف كافيض

پروردگار عالم نے بعض انبیاء کرام ملیم السلام کواپے محبوب (علاقہ) کے نام اقدس کا ایک ایک حرف عطافر مایا۔

ميم آدم ابراجيم اساعيل موي سليمان مسيح سيموئيل اورار مياعليهم السلام كوعطا موا\_

نوح صالح بيجي اوراسحاق عليهم السلام كوملا \_

دال مود دا و د آ دم اورا در لیس علیهم السلام کودی می \_

# كل كا كنات كي تنجى نام محد علية

سورهانعام مسارشادبارى تعالى ہےك

عِنْدَهُ مَفَالَحُ الْغَيْبِ (آيت: 59)

مفہوم :غیب کی جابیاں اس کے پاس ہیں۔

اس طرح سوره الزمراورسوره الثوري مي فرماياكه:

لَهُ مَقَالِيُدُ السَّمْوَاتِ وَالْآرُضِ (آيت:63,12)

مغہوم: آسانوں اورزمینوں کی جابیاں اس کے لیے ہیں۔

مفات اورمقالیددونوں کے لغوی معنی تنجیاں چابیاں ہیں۔ اگرمفات کا پہلا اور آخری حرف بعین دم اور دونوں کے لغوی معنی تنجیاں چابیاں ہیں۔ اگرمفات کا پہلا اور آخری حرف بعین دم اور دونوں کے اور اس طرح مقالید کا پہلا اور آخری حرف بعنی دم اور دونوں کے اور اس محمد مقالید کا پہلا اور آخری حرف بعنی دونوں کے اور اس میں جات واضح ہوجاتی ہے کہ میرے آقاومولا مقالی کی ذات مبارک ہی ظہور عالم کی منجی ہے۔

دردكا در مال زخم كامرجم

آپ علی کاسم مبارک سکین جان حزیں بھی ہے۔ اس مقدس نام سے اضطراب و پریشانی کی شدید آند حیاں تھے جات ہیں۔ بقراریاں کوچ کرجاتی ہیں۔ کا تنات کی سب سے عظیم مخلوق عرش معلی ہے۔ جب اس کے ایک پائے پر لا الله الا الله لکھا جاتا ہے تو وہ خوف و دہشت سے کا بھٹے لگنا ہے۔ جب اس کے ایک پائے پر محمد د مسول الله نقش کیا جاتا ہے تو اضطراب سکون میں اور ہے۔ نیکن جب اس کے دوسرے پائے پر محمد د مسول الله نقش کیا جاتا ہے تو اضطراب سکون میں اور بی ظراری طمانیت میں بدل جاتی ہے۔

بلاؤں سے بچ جو نام لے دل سے محمد ﷺ کا اثر میم مشدد میں ہے ذوالقرنین کی سد کا امیر مینائی

#### اختلاج قلب كاعلاج

اس اسم میں سکون ہی سکون ہے۔ بینام بدن کی بقر اری کے لیے بھی باعث سکون ہے اور روح کے اضطراب کے لیے بھی۔ بیٹل مجرب ہے کہ جس کودل کی تکلیف ہودہ اپنے دل کی جگہ پرسورہ رعد کی آیت "ایک بلائح والله مَطْمَیْنُ الْقُلُونُ" اپنی انگل سے لکھے لیے یا تکھوالے اور نام محمد علیہ کی بار بار تلاوت کرے۔ انشاء اللّٰد آرام ہوگا۔

دل کے سکوں کا راز ہے اتنا جو ہو چھے اس سے کہددینا لیت رہو بس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنجراد کھنوی

نه ومعليه السلام يافية توبرن نوح عليه السلام ازغرق تحينا

محدث ابن جوزی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں کہ ہرنی علیہ السلام مشکل کے وقت اپنے رب کے حضور نور جری علیہ السلام کی لغزش اس نام کے وسلے حضور نور جری علیہ السلام کی الغزش اس نام کے وسلے سے قبول ہوئی۔ حضرت ادر ایس علیہ السلام کو اس نام کی وجہ سے بی بلند مقام میں رفع کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں انمی کا وسیلہ پکڑا اور حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی دعا میں اس وسیلہ پر اعتماد فرنایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہیں کوشفیج لائے اور حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی مصیبت اور تکلیف میں آپ علیہ کی کو سیلہ مخمر ایا۔ (میلا دنبوی میں : 2)

مشتی نوح علیہ السلام جمل نار نمرود جمی بطن بابی جمل یونس علیہ السلام کی فریاد پر آپ مسلحہ کا نام نامی اے صل علی ہر جگہ ہر مصیبت جمل کام آحمیا ہر جگہ ہر مصیبت جمل کام آحمیا

سكندر لكفنؤى

#### تسخيركا ئنات

حضرت سلیمان علیہ السلام تمام روئے زمن پر حکمرانی کرتے تھے۔ تمام انسان وجن چندو پرندآپ علی کے مقاور ہروقت خدمت اقدی میں ہاتھ باندھے کھڑے رہے تھے۔ بیشائ یہ حکمرانی کی تقلیم بیادب بیشان بیشوکت بیکروفرسب کاسب آپ علیہ السلام کی انگوشی کے سب تھاجس پر حضرت عبادہ رضی اللہ عندابن تابت سے مروی میرے آقادمولا علی کے ارشادمبارک کے مطابق لا الله مُحَمَّد رُسُولُ الله فَتَشْ تھا۔

#### قدرومنزلت

خالق ارض دساء کی بارگاہ میں اس نام کی کئی قدر و قیمت ہے اس کا اندازہ اس بات سے
لگا کیں کہ تا قیامت قرآن تھیم میں اس کا بیار شاہ محفوظ کر دیا گیا ہے کہ انجیر کی شم۔ زینون کی شم۔ طور
سیناء کی شم۔ اس امن والے شہر کی شم۔ ہم نے انسان کی تخلیق احس تقویم پر کی۔ بیاحس تقویم کیا ہے؟
جس کی خاطر رب العالمین نے تمام کبریا ئیوں عظمتوں بلند اور اور فعتوں کا مالک ہونے کے باوجود
ایک دو تین نہیں چارچا و شمیں کھائی ہیں۔ یہ شمیں احس تقویم کے حسن و جمال رعنائی وزیبائی عزت
دشرف عظمت درفعت کی ولیل ہیں۔ اس بات کا شوت ہیں کہ اللہ جل بجدہ کے نزویک بیاحس تقویم
بدی ہی شان وشوکت والی بوری ہی معزز دیکرم شے ہے۔ بیاحس تقویم کیا ہے؟

بياحس تقويم المم محمد عليه كالقش ب-

کعب الاحبار رضی الله عند سے روایت ہے کہ حق تعالی نے بنی آ دم علیہ السلام کو کرم تخلوق بنایا۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ ''وَلَقَدُ کُومُنا بَنِی آ دَمَ''۔ اس کی کرامت بیہ کہ وہ نام محمد علیہ کی منایہ ہوئے گئے کی میں ہے۔ اور اس کے ہاتھ حا (ح) کے مانند ہے۔ اور اس کے ہاتھ حا (ح) کے مانند ہے۔ اور اس کے پاؤں دال (د) کی طرح ہیں۔ اعلی حضرت پر بلوی استے مؤدب اور منتی ہے کہ بھی پاؤں دراز کرکے نہ سوتے ہے۔ چیس کھنٹوں میں صرف ڈیڑے دو کھنٹے آ رام فرماتے اور دہ بھی دا جنی کروٹ پر

اس طرح كدونول باتعد طاكرس كے بيچ ركھ لينے اور پاؤل مبارك سيث لينے كو يا اسم محد ملك كانتشد بن جاتے۔اس طرح سونے كا فائدہ بيہ كرستر بزار فرشنے رات بحراس نام مبارك كے كردورود شريف پڑھتے ہيں جن كا فواب سونے والے كے نامدا كال بن اكھاجا تاہے۔

وقائق الاخبار (صغید 3) علی ہے کہ نماز معراج الموشین اس کیے ہے کہ اس میں اس می اس می اس میں اس میں کا نقشہ بنتا پڑتا ہے۔ قیام بھورت 'الف' کے ہے۔ رکوع کی حالت علی ہم'' می 'افتشہ با کی کرتے ہیں۔ جبکہ مجد ہے کی حالت علی ہم ''اور قعد ہ کی حالت علی '' وال '' کا منظر ہوتا ہے۔ ان تمام کا مجموعہ اس میں خالق کا مُتات کے اس می خالق کا مُتات کے محبوب علی ہوا۔ میں وجہ ہے کہ نماز اگر چہ مختصری عبادت ہے لیکن کیونکہ اس میں خالق کا مُتات کے محبوب علی کے نام بای اس می خالق کا مُتات کے محبوب علی کے نام بای اس می افتی کے نام بای کا فقشہ بنتا پڑتا ہے اس کے بیٹمام عبادتوں کی سرتاج قرار پائی ہے۔ قیامت کے دن و نیاد کھے گی کہ الل جہنم کو دوز خ میں داخل کرنے سے پہلے ان کو انسانی شکل سے محروم کردیا جائے گا۔ ان کے سرسے احس تقویم کی چا درا تار کران کومیدان حشر میں ذلیل ورسوا کیا جائے گا۔

ایک مدید شریف می دارد مواب که (منبوم) جس کافرکویمی دوزخی دالاجائی گاس کی انسانی شکل کوئی کر کے شیطانی میکند پر پھیرد یاجائے گا کی تکدانسانی شکل میرے نام (محد الله کی ) کی انسانی شکل میرے نام کی صورت پر عذاب تازل کرے۔ شکل پر ہے۔ جن تعالی اس بات کو پسندنی کرتا کہ میرے نام کی صورت پر عذاب تازل کرے۔ (معارج المعرف)

بركتول كأمخبينه

میرے آقا ومولی مالئے کا نام مبارک پرکتوں کا مجینہ ہے۔ اس نام اقدس کی تعلیم دکھر کے پر باران رحمت جموم جموم کے برستا ہے۔ اس نام پاک کا ادب واحتر ام پر عنایات خداو تدی گئیار سے کاروں کو اپنے وامن کرم میں چمپالتی ہیں۔ اس لیے جب بھی نام جمد مالئے زبان پر شہد کھولے یا نام جمد مالئے کی شیری آواز پر دہ ساحت پر قوس وقرح بھیرے تو فورا لیوں پر درود وسلام کے زمرے نکا منام جب ہے گئی سے۔ اشنے چاہئیں۔ یہ تعاضا محبت ہے اکم مرف تعاضا سے میں واسلام بھی ہے۔

تعظيم برانعام واكرام

بینام اقدس ال مقدس استی کا ہے ( منطق ) جن کاعشق اصلی ایمان بھی ہے اور تحلیل ایمان بھی ہے اور تحلیل ایمان بھی۔ اس لیے جب بھی جہاں بھی ذکر مصطفیٰ ہو ( منطق ) ورود وسلام کا نذرانہ عقیدت ضرور پیش کریں۔ یقین کریں اللہ جل مجدہ کا وعدہ ہے کہ اگرتم بینذرانہ عقیدت ایک ہار پیش کرو گے تو میری رحمتیں تم پروس

يارفوث ثوسك كريرسيس كى ..

اس فحرجت رخالق کا تنات کی طرف سے مطاول کی جوہارش بری ہے اس کے تذکرہ سے قلم وزبان دونوں حیرت زدہ ہیں۔ بیعنایات کثیرہ بھی ہیں اورعظیمہ بھی مختصراً سیجھ لیس کہ اخلاص اور مبت کے ساتھ جونی زبان پر درودسلام کے نغے کی شیر بی وحلاوت مملی ہے۔خالق ارض وسا ، جل وعلا کی رحتیں جم جم برستی ہیں۔قدی استغفار کرنے لکتے ہیں۔رحت کی جاور بربتن جاتی ہیں۔خطا کیں مناوی جاتی ہیں۔ یا کیز کی اعمال عطاکی جاتی ہے۔ ورجات بلند کے جاتے ہیں۔ گناموں کو بخشش وصانب لنی ہے۔داوں کا زیک دور ہوتا ہے۔احدے بھاڑ جتنا سونا خیرات کرنے کا اجرماتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے امور میں کفایت حاصل ہوتی ہے۔ غلام کوآ زاد کر دینے سے برد کر واب ملا ہے۔ ر بیانوں سے بجات ملی ہے۔ دعا کی معبول موتی ہیں۔ شہادت مصطفل معلقہ نعیب موتی ہے۔ مفاحت کی منانت ملی ہے۔رضائے الی حاصل ہوتی ہے۔اللد کے عصرے امان ملی ہے۔روزمحشر عرش الني كسايين جكنميب موكى قبرنور يع بعردى جاتى بدنيون كالمرا بعارى موتاب وض كور سے جام طبور الخ إلى ووزي سے آزادى كا برواند مل ب لى مراط سے كررا آسان موكا۔ مرنے سے پہلے جنت میں اپنے مقام کامشاہدہ موتا ہے۔حوروں کی کثیر تعداد دلین بنتی ہے۔ ہیں غزوات سے زیادہ کی نعنیات ملتی ہے۔ نظراء پر صدقہ کرنے جیسا اجرماتا ہے۔ مال ودولت میں برکت ہوتی ہے۔ طاجات ہوری ہوتی ہیں۔فقر و عکدی دور ہوتی ہے۔اللہ تعالی کا تقرب اور دربار رسالت کی حضوری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ وشمنوں پر فلخ حاصل ہوتی ہے اور کا تنات کی مقیم ترین سعادت دیدار مصطفیٰ ﷺ کی دولت نصیب ہوتی ہے۔

بمنامى كاانعام

میرت ملی میں ہے کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ اے کہ علقہ اٹھے اور بغیر حساب
کماب جنت الفردوس میں آخریف لے جائے۔ یہ اعلان فرحت ومسرت و در حقیقت مرف میرے آقا
اور سروار علیہ کی واحد بایر کات والا صفات کے لیے ہوگا۔ لیکن یہ مردہ جال فزائن کر ہروہ فض جس کا
نام محر ہوگا۔ اس خیال سے کھڑا ہوجائے گا کہ یہ پکارشا بدائ کے لیے بھی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ مجت اللی
کاسمندر جوش میں آئے گا اور اپنے محبوب مطابقہ سے ہم نامی کے انعام میں ہرائ فض کو جس کا نام احمہ یا
محہ ہوگا ۔ بغیر حساب و کماب جنت میں داخلے کی سعادت عظمی سے نواز دے گا۔

ایک مدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ جل ، و نے اپنے محبوب عظاف سے وعدہ فرمایا ہے کہ

اے میرے محبوب ﷺ مجھے اپنی عزت وجلال کی تتم میرے جس بندہ کا نام تمہارے نام پر ہوگا' اسے ہرگز ہرگز دوزخ کاعذاب نہیں دوں گا۔ (مفہوم)

#### و ب*ل رحم*ت

حضرت علی شیر خدا کرم الله و جهدراوی ہیں کہ جس دسترخوان پر احمہ یا محمد نام کا فرد حاضر ہوتا ہےاللہ تعالیٰ اس گھر بردن میں دوبار رحمت بھیجتا ہے۔

#### مشوره میں برکت

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ سیّد دو جہاں علظہ نے فر مایا کہ جب کوئی قوم باہم مشورہ کے لیے جمع ہواوران میں کوئی شخص محمد نامی ہواوروہ اسے اپنے مشورہ میں شریک نہ کریں تو ان کے اس مشورہ میں ان کے لیے برکت نہیں ہوگی۔ (مفہوم)

#### نجات كاوسيله

صلوٰ قامسودی میں درمنثور کے حوالے نام مجلال الدین سیوطی نے خصائص الکبری میں الوجیم محدث نے حلیۃ الا ولیاء میں اورعلامہ اساعیل حقی علام حلی اورعلامہ بوسف جھانی چیے جلیل القدر محدثین اورمفسرین نے حضرت وہب بن معنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ بنی امرائیل کا ایک فضی بہت گئیگا را در اللہ کا نافر مان تھا۔ جب وہ مرگیا تو لوگوں نے اس کی لاش کواس کی برکاری کے سبب کوڑے پر مجینک دیا۔ لوگوں کواس کی موت سے ولی فحقی ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ موک سبب کوڑے پر مجینک دیا۔ لوگوں کواس کی موت سے ولی فحقی ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں نماز شکرانہ اوا کی۔ اوھر اللہ جل شانہ نے حضرت موک (علیہ السلام) پر دتی ہیجی کہ اے موک ! میرے بندوں میں سے میر اایک بڑا بیار ابندہ فوت ہوگیا ہے۔ میرے دشنوں نے اس کی لاش کو کوڑے پر مجینک ویا ہے۔ جا دُ اوراس محفی کی نماز جنازہ میں شرکت کی برکت سے وہ لوگ بھی تجات حاصل کی نماز جنازہ ہی مولی (علیہ السلام) فرمان خداوندی پر اس جگہ تھر یف لے گئے۔ ویکھا کہ ایک خشہ لاش منہ کریں۔ موکی (علیہ السلام) فرمان خداوندی پر اس جگہ تھر یف لے گئے۔ ویکھا کہ ایک خشہ لاش منہ مولی کے برائے اس کی عمون کے دیا ہو بیوں اور مجدہ سے عرض کیا کہ یا انہی ہر خص سے جا دیا دیا جا تھی ہوئی اس بندے نے دوسوسال تک تیری نافر مانی کی جدہ سے عرض کیا کہ یا انہی ہر خص سے جا تھرانہ ان خرمایا ہے کہ تیرے اس بندے نے دوسوسال تک تیری نافر مانی کی سے بھرتو نے اس کو کیے معاف کر دیا؟ فرمایا ہے تک میرے بندوں نے اس محض کی ہے او بیوں اور

مرایک روز جب بیرتوریت پر در باتفااس کی نظر میرے حبیب محمط فی (علید الصلاة والسلام) کتام مبارک پر پڑی۔اس کے ول بیس میرے حبیب ملک کی محبت نے جوش مارا اور بیرو بوانہ واران اوران کو مبارک پر پڑی۔اس کے ول بیس میر محبیب ملک کھا ہوا تھا' (ایک روایت بید بھی ہے کہ اس نے آپ ملک ہورود بھیجا) مجھے اس کی بیادا بہت پہند آئی۔اس کے شکر بیاور صلے بیس بیس نے اس کے تمام مجما ہوا فی کر سے اور اسے بیٹ مقربین بیس جگہ دے کرستر حور بی اس کے نکاح بیس میں میں اور اسے اپنے مقربین بیس جگہ دے کرستر حور بی اس کے نکاح بیس وے دیں۔ (خصائص الکبری جلداقل میں 136 میرت حلبیہ جلداقل میں 136 مجما الله کی العالمین میں 124 میرت حلبیہ الاولیاء جلد چہارم میں 24)

سبحان الله! بدہ اعجاز حضور علی ہے نام نای سے محبت کرنے کا جوآپ علی کی پیدائش سے پہلے بھی وسیلہ نجات تھا۔

اعزاز بی اعزاز

سیدالبشر میرے آق و مولا علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جرئیل امین علیہ السلام میرے بیاس آئے اور بولے کہ:

(مغہوم) ''یا محر (علیہ ) آپ علیہ کے رب نے آپ علیہ کوسلام کہاہے اور یہ می کہا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی شم ۔ مجھے اپنے جلال کی شم جس مخص کا تام آپ علیہ کے نام پر ہوگا اس پر میں نے جہنم کا عذاب حرام کردیا ہے۔ میری محبت کو یہ ہرگز گوارانہیں ہے کہ کسی کا وہ نام ہو جو میر ہے مجبوب علیہ کا نام ہے اور میں اسے عذاب میں جالا کردوں۔'' (ایو قیم فی انحلیہ)

#### دوزخ سے نجات کا پردانہ

حشر کا میدان ہے۔ برے اور بھلے کا انتخاب ہور ہاہے۔ اعمال برکی پاداش میں حفاظ قرآن کے ایک گروہ کو جہنم میں داخل کیا جارہا ہے۔ اسم رسالت ان کے ذہن سے بھلا دیا عمیا ہے۔

کین دیکھوکہ اس تام کو در بار ایز دی بیل اتن شرافت وعظمت حاصل ہے کہ رحمت اللی کو بیمی سوار انہیں ہے کہ جس ذبن کی مختی پر اس کے محبوب علاق کا نام لکھا ہوا ہوا سے دوزخ کا عذاب دیا جائے۔ جرئیل امین علیہ انسلام کو تھم ہوتا ہے کہ ان عذاب اللی میں گرفار حفاظ قرآن کو ان کے ذبنوں سے موشدہ نام محمد (علاق ) یا دولاؤ۔ جسے تی بینام لوح قلب و ذبن پر امجر کر زبان سے جاری ہوتا ہے جہنم کی آگ سرو پر جاتی ہے اور دوز خ سے نجات کا پر واندل جاتا ہے۔ (امام محمد المہدی الفائ مطالع

المسر ات شرح دلائل الخيرات ص:49)

الله جل شانه کو حیاء آتی ہے

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا و مولاحفرت مجمہ مصطفیٰ علقہ نے فرمایا کہ قیامت کے ون دو بندوں کواللہ جل مجدہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عکم دیں گے کہ میرے ان دونوں بندوں کو جنت میں لے جاؤ۔ اس پر وہ دونوں بہت خوش ہوں کے اور عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب ہم جنت میں داخل ہونے کا ذراسا بھی جی نہیں رکھتے کیونکہ جنتیوں کا ساکوئی بھی عمل ہمارے نامداعمال میں نہیں ہے۔ ہم اس عزت واکرام کا سبب معلوم کرنا چنتیوں کا ساکوئی بھی عمل ہمارے نامداعمال میں نہیں ہے۔ ہم اس عزت واکرام کا سبب معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر اللہ جل جلالذ فرمائیں کے کہم میرے مجبوب کے ہمنام ہو۔ لیکن تم نے و نیا میں اس کی لاح نہیں رکھی۔ تہمیں اس نام کے ساتھ میری نافرمانی کرتے وقت شرم بھی ندآئی ۔ لیکن جھے حیاء کی لاح نہیں رکھی۔ تہمیں عذاب دول کیونکہ تمہادا نام میرے مجبوب علیاتھ کے نام پر ہے۔ پھر فرشتوں کو تھم ہوگا کے دائیں جنت میں لے جاؤ۔

مفلسی دور ہوتی ہے

ایک حدیث شریف ہے کہ جس کھر ہیں احمد یا عبداللہ نام کا مخص ہوگا اس کھر ہیں مفلسی کمیں معلسی کمر ہیں مفلسی کمیں ہوگا۔ (منہوم)

ا كربين محل جاتي بين

بینام مبارک سوئی ہوئی قسمت کو جگاتا ہے۔خفتہ بخت کو بیدار کرتا ہے۔ مردہ روح کوزندگی

عطا کرتا ہے۔ ہمیلشم بن بنش سے روایت ہے کہ ایک ون ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنها کے پاس تھے۔ان کا پیرسُن ہوگیا۔ کسی مخص نے انہیں مشورہ ویا کہ اے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنه اپنے مجبوب ترین مخص کا نام لو۔ بیس کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فور آنعرہ مستانہ بلند کیا۔ بامحہ (علیہ )

میرایسے بیدار ہوگیا جیسے اس کی گرہ کھول دی گئی ہو۔

فرشتول کی مزدوری میں شرکت

صدیث شریف ہے کہ جب بندہ مومن اپنے بیٹے کا نام محمد رکھتا ہے اور اس کو اس نام سے

پکارتا ہے تو تمام حاملین عرش جواب میں یا تولیک کہتے ہیں یا''ولی اللہ'' سے جواب دیتے ہیں۔اور کہتے ہیں کہا سے ولی کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہا سے ولی تجھے بشارت ہو کہتو ہماری مزدوری لین ہماری اطاعت اور عہادت میں برابر کا شریک ہے اور تجھے اس شرکت کا اجردیا جائےگا۔ (مغہوم)

رزق میں اضافہ

امام الک رحمة الله عليه كاار شاد ب كه انهول في الل مكه كويد كيني موسة سنا كه جس كوين من المحرين المحر

فرهتنول كاعبادت

حفرت سری بن بولس رضی الله تعالی حدقر ماتے ہیں کہ الله عزوجل نے بعض ایسے فر محتے پیدا قرمائے ہیں کہ اللہ عزوجل نے بعض ایسے فر محتے ہیں۔ ان کا کام بیہے کہ براس کھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں جان محدیا احمدنام کا کوئی فض رہتا ہو۔ ان فرھنوں کی مبادت بی ہے۔

حابل

معرت این عباس رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول کریم میلا کا ارشاد ہے کہ جس کے تین بینے ہوں اور وہ ان میں سے ایک کا بھی نام محد ند کے تین بینے ہوں اور وہ ان میں سے ایک کا بھی نام محد ند کے تین بینے ہوں اور وہ ان میں المحد رکھنا تعاضائے میں وحش بھی ہے اور فرمان مصلفوی کی تیل بھی۔
آپ میل کے نام مرارک پر اسپنے میں کا نام رکھنا یا صف پرکت تھے دسنے والا اور دنیا و آخرت میں ماعت کا ضامن ہے۔

جنت مین دا عله

این سنودرشی الدنتالی مندی روایت بی که آپ مالی که بروه بنده مون جو این سنودرشی الدنتالی مندی روایت بی که آپ مالی که بروه بنده مون جو این سنودوی و محبت کی بناه پر بیرے تام پر رکھتا ہے وہ اور اس کا بیٹا بھینا جیرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ (منہوم)

پاک نبی۔ پاکیزہ نام

غرضيكه اسلام كى تمام معنوى خويول كساته ويغبراسلام ك دونول مام مبارك اليامعن

کے لحاظ سے مختلف خوبیوں کے مرقع کے شار برکات وفضائل کا خلاصہ اور مجز وعظیم ہیں۔ ایک طرف وہ اپنے مسٹی کے کام اور کام کے انجام کی پیشین کوئی ہیں تو دوسری طرف اس کے کاموں کی تاریخ اوراس کی تعلیم کالب لباب ہیں۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے نبی علیم کالب لباب ہیں۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے نبی علیم کالب لباب ہیں۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے نبی علیم کالب لباب ہیں۔ پاک ہے وہ اللہ جس اس کے معبود نے اسی فضیلتوں سے آراستہ کیا۔ علیم کالے سے اس کے معبود نے اسی فضیلتوں سے آراستہ کیا۔ علیم کے اس کے معبود نے اسی فضیلتوں سے آراستہ کیا۔ علیم کے معبود نے اسی فضیلتوں سے آراستہ کیا۔ علیم کے اس کے معبود نے اسی فضیلتوں سے آراستہ کیا۔ علیم کے اس کے معبود نے اسی فضیلتوں سے آراستہ کیا۔ علیم کے اس کے معبود نے اسی فضیلتوں سے آراستہ کیا۔ علیم کے اس کے معبود نے اسی فضیلتوں سے آراستہ کیا۔ علیم کے اسالہ کی معبود نے اسی فضیلتوں سے آراستہ کیا۔ علیم کے اسالہ کی معبود نے اسی فضیلتوں سے آراستہ کیا۔ علیم کے اسالہ کی معبود نے اسی فضیلتوں سے آراستہ کیا۔ علیم کے اسیم کے

لايمكن الثناءكما كان حقهُ

غلو مجمی نہ کیا مرح مصطفیٰ میں امید وہ لاجواب تھے ہم لاجواب کھتے رہے

اميدفاضلى

تاجدار مدینہ شدا نبیا ہ رحمت دوجہاں جلوہ تورخ ملے اللہ جل مجدہ کے جوخالق ہارض و ساء کا' مالک ہے کون و مکان کا' کے محبوب ہیں' اس کا فضل ہیں' اس کی رضاء ہیں' اس کا احبان ہیں۔ آپ ملے کے فضائل اور کمالات کی نہ کوئی صد ہے نہ شار ہے۔ نہ سی کی مجال کہ وہ ان کوئی صحیح اور کمل طور پر بیان کر سکے۔ آپ ملے کی عزت وعظمت میں وثناء کے باب ہیں ہم جو پچو بھی کہ جا تیں' جتنا کچو بھی بیان کر جا تیں' وہ سب پچواس رتبہ عالی اور مقام اولی سے جو ان کوان کے رب نے عطافر مایا ہے کہ ہے کہ بہت کم ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔

#### مبالغه مبالغهبين ربتا

اس کے رسول اللہ علیہ کی تعریف وتو صیف (مدح وثناء) میں مبالغہ بھی مبالغہ بھی مبالغہ بھی مبالغہ بھی مبالغہ بھی رہتا۔
کیوں کہ شان حبیب رب المشر قین والمغر بین علیہ اور مراتب ومقام باعث ایجاد کل علیہ تک کسی
مجھی انسان کی نہتو نگاہ بی جاسکتی ہے اور نہ بی خیال ۔ اور جہاں تک ہمارا خیال بھی نہ جاسکتا ہوو ہاں تک
مبالغہ جو فکر انسانی کا نتیجہ ہے کیوں کر پہنچ سکتا ہے؟ بیصرف میرا بی خیال نہیں ہے بلکہ بیکہ تا ہے شخط عبدالعزیز دیر بی قدس سرہ اور امام بومیری رحمتہ اللہ علیہ کا۔

امام دريني في اني كتاب طهارة القلوب من كماس كد

(مفہوم) حضور علی کے فضائل کا شار ہوئی بیس سکتا اور نہ بی آپ علی کے شائل کا اختیام ممکن ہے۔ اے نبی کریم علی کی تعریف کرنے والے آپ علی کی تعریف میں ہنتا بھی مبالغہ کرسکتا ہے کرلیکن یا در کھتو پھر بھی ہرگز ہرگز آپ علی کی وہ تعریف وتو صیف بیان نہیں کرسکتا جو آپ علی کی شایان شان ہو۔ آپ علی کی ستائش ٹریا کی مانند ہے۔ بھلا ٹریا تک بھی کسی کا ہاتھ پہنچا ہے؟ حضرت امام یومیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور زمانہ تعبیدہ بردہ شریف جمی فرماتے ہیں کہ:

(مغہوم) ''حضور نی کریم مسلطہ کی شان جی وہ نعت چھوڑ کر جوعیسائیوں نے اپنے نبی کی شان جی کہ کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا ڈالا اس کے سواا پنے نبی کریم مسلطہ کی شان اور عزت وعظمت جی جو کلمات جی جا ہج بک تھم لگا کراور فیصلہ کر کے کہ (شعرفبر 45,44,43)

آپ الله کی شان اقدس میں نثر وظم میں آج تک جنتی ہی تعین تکھی جا چکی ہیں ان کا شار نامکن ہے۔ اور تو اور قرآن کی میں آج تک جنتی ہی تعین تکھی جا چکی ہیں ان کا شار نامکن ہے۔ اور تو اور قرآن کی میں کی ان آیات کی تفسیر میں جن میں رسول مقبول طبیہ العملولا والسلام کی مدح وثنا و ( تحریف وتو صیف ) میان کی گئی ہے وفتر کے دفتر کھے جا چکے ہیں لیکن بین ایم تامی میں آج تک ہمی کمل ہیں ہوکی جی ایک ایک ایک ایک افتا کی تشریحات کا سلسل تا قیامت جاری درماری رہےگا۔

خورفرہا ہے کہ و نیا جی نہ جانے کئی قو جس کئی زبانیں وجود جس آئیں اور آگرفتم ہوگئی۔
جن جی سے پچوکا ذکر کتابوں جی ملتا ہے۔ جیسے بھی مریانی عبرانی سنسکرت وغیرہ۔ جبہ بہت ی الی قو جی اور زبانیں ہوں کی جو تاریخ کی بحول بھیلوں جس کم ہوگئیں اور جن کے بارے جس ہم پچو بی نہیں جانے۔ یہ بات مرف اللہ جل بجدہ کے کم جس بی ہوگ کہ آج تک کتی قو جی اور زبانیں وجود جس آئیں اور ابنی وجود جس آئیں ہوگے۔ ان اور اب نا پید جیں۔ کتنی اشیل فتا ہوگئی گئیں کر جس کی گئیں کون ان کا شار کر سکتا ہے۔ بھائے گام جس کی میں کا میں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کون جانے آج سے قیامت تک کتنی سلیں کتنی انسانی کے ساتھ میں تھور وغ نسل کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کون جانے آج سے قیامت تک کتنی سلیں کتنی اور کتنی دیا نیں وجود جس آنے والے آپ میں گئیں جی شان جس کیا گئی گئیں گئی کے میں کا میں کا حماب کتاب کون لگا سکتا ہے۔

فرشتوں کی آمکموں کے درمیان کمتوب آپ سیال کانام نامی اسم گرامی آپ سیال کی مرحت بیان کرر ہا ہے۔

پرردز قیامت مقام محود پر فائز ہونے پر آپ سال کی جو مرح وثناء ہوگی ان تمام کو یکجا کرنے اور شار کرنے سے عقل انسانی ندمرف مید کہ قامر ہے بلکہ عاجز بھی ہے۔ اس لیے تو امام بومیری رحمة الله علیہ نے فرمایا ہے کہ آپ سال کی شان والا تبار میں جو پچھ کہنا جا ہے ہو بلا جھجک کہدوواور جو تھم رکانا جا ہولگاؤ۔

عقل دنگ ہے

اب تک ہم نے جو کھے پیش کیا ہے وہ خود ماہرین شاریات کی عقلیں ونگ کر دینے کے لیے کا فی ہے۔ لیکن ہم ایک قدم اور آ کے چلتے ہیں اور باعث ایجادکل ختم الرسل وانا ئے سل عظافہ کی مرح وثناء کے شار بے شار کا ایک ایسا جمران کن حوالہ پیش کرتے ہیں جس سے ایک دنیا محوجرت ہوجائے گی۔

اس بیبویں (20) صدی میں جہاں سائنس اپنے معراج پر پہنچ جگ ہے۔ ہم خالق کون و مکان کی ان تمام نعتوں کا جواس نے اپنے بندوں کواز آ دم علیدالسلام تا امر وزعطا فر مائی بین تذکر و تو کھا مرف سمندروں میں پیدا ہونے والی محملیوں اور ان کی اقسام کا نہ تو حتی طور پر شار کر سکے بیں اور نہ ہی کہی کرسکیں گے۔فضائے بسیط میں پہلی ستاروں کی و نیا میں ہماری کہشاں کی وہی حیثیت ہے جوایک قطرے کی سمندر میں ہوتی ہے۔ ہماری اس کہاشاں میں کیا پھر ہے اہل علم ابھی اس کی طاش وجبتو میں فرق بیں۔ ہاتی و نیا کے بارے میں تو پھر کہنا ہی بیار ہے۔ سائنس کی ترتی کا بیرحال ہے کہ انسان چا الل میں کیا تھرے کے بعداس ہے ہم آ کے جانے کی سوچ رہا ہے۔ لیکن ہمیں ابھی تک اپنے جسم کے مسام بال کی تخیر کے بعداس سے بھی آ کے جانے کی سوچ رہا ہے۔ لیکن ہمیں ابھی تک اپنے جسم کے مسام بال کی تخیر کے بعداس سے بھی آ کے جانے کی سوچ رہا ہے۔ لیکن ہمیں ابھی تک اپنے جسم کے مسام بال کوں ادرا عصاب تک کے سے شار کا علم نہیں ہے۔

حيرت كامقام

الغرض علم الابدان ہو یاعلم الارض علم سیارگان ہو یاعلم نباتات علم لسانیات ہو یا کوئی ہمی دوسراعلم ان علم الله جل شانہ کی نعمتوں کا شار عقل انسانی کے بس سے باہر ہے۔ لیکن جیرت کا مقام ہے کہ اتنی بے شار نعمتوں کے متعلق اللہ جل مجد وقر آن مجید میں فرماتے ہیں کہ:

قلُ مَعَاعُ الدُّنَيَا قَلِيْلُ (صوره النساء البت: 77) مفهوم: اے میرے مجوب عظافہ فرماد یجئے کد نیادی متاع بہت تعوژی ہے۔ کیا یہ مقام جمرت نہیں ہے کہ جن نعمتوں کا ایک جھوٹا ساخا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیااورجس کوشارکرنے سے عقل انسانی عاجز اور قاصر ہے اسے اس کا تخلیق کرنے والاقلیل (بہت تھوڑا) بہت کم ) بتار ہاہے

جب الله میاں اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری صفات عظیم ہیں تو یقینا ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوتی کیونکہ وہ خالق کون ومکان ہیں۔ یہ ہگام زندگی انہیں کا پیدا کردہ ہے۔ لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح میری صفات بھی عظیم ہیں اسی طرح میرے مجبوب علاقے کی صفات بھی عظیم ہیں تو نہ صرف ہیکہ جبرت ہوتی ہے۔ میکہ مسرت اور شاد مانی بھی ہوتی ہے۔

قرآن تھیم کی سورہ بقرہ کی 255 ویں آیت (آیت الکری) میں اپنے بارے میں اللہ میاں کاار شاد ہے کہ:

وَهُوَالْعَلِى الْعَظِيْمُ

مفہوم: میری صفات عظیم ہیں۔

دوسرى طرف سورة للم كى چوتنى آيت من الي محبوب علي كارشاد موتا كد:

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

مفہوم میرے محبوب کا اخلاق (خوب)عظیم ہے

جَبَد قرآن عَيم كي سورة النساء كي آيت 113 من ارشاد باري تعالى ہے كه:

وَكَانَ فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا

مفہوم: اے محبوب علیہ آپ پراللد کا فضل عظیم ہے۔

اس فضل عظیم میں آپ علی کی تمامی صفات شامل ہیں۔جس سے معلوم ہوا کہ آپ علی ا

ک ہر صفت عظیم ہے۔

اندازہ لگائے کہ اللہ جل مجدہ کی ذات پاک بھی عظیم مضور مرور کا نتات علیہ کی سیرت پاک بھی عظیم مضور مرور کا نتات علیہ کی سیرت پاک بھی عظیم اور اس کے مقابلے میں ''متاع الدنیا'' باک بھی عظیم اور اس کے مقابلے میں ''متاع الدنیا'' جن کا شار ہمارے بس سے باہر ہے وہ سب قلیل ہیں بھر کیونکر ممکن ہے کہ کوئی بوصری' کوئی جامی' کوئی معدی' کوئی روی آپ علیہ کی شان با کمال کو بچے سے اور پوری طرح بیان کرسکے۔

یا صاحب الجمال و یا سیّدالبشر من وجهک المغیر لقد نور القمر لا یمکن المثاء کما کان حقهٔ بعد از خدا بزرگ توکی قصه مخضر

آپ علی کے فضائل و کمالات کابیان ناممکن ہے

قرآن عَيم كَ سورة الكهف كَ آيت نمبر 109 مِن الله جل مجده فرماتے ہيں كه: قُلُ لُوُ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًالكَلِمْتُ رَبِّيُ لَنَفِدَالْبَحُرُ قَبُلَ اَنُ تَنَفَذَ كَلِمْتُ رَبِّي

مفہوم: اے نبی علی میں ان کو بتا دو کہ اگر سمندر میرے دب کے کلمات کھنے کے لیے سیابی بن جائے تو لکھتے کی سمندر ختم ہوجائے گالیکن میرے دب کی باتیں ختم نہوں گی۔ باتیں ختم نہوں گی۔

بعض مفسرین کرام نے اس آیت کے لفظ کلمت (کلمات) سے اللہ جل مجدہ کی معلومات اس کی قدرت و حکمت اوراس کی صفات مراد لی ہیں۔ یہ فسیر بھی صحح ہے۔ بیشک اللہ جل شانہ کے علم و قدرت فضل و کمال کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لیکن حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی قدس سرہ العزیز نے کلمت سے حضور سرور عالم 'نور مجسم علیہ کے فضائل و کمالات اور آپ علیہ کے علوم و برکات مراد لیے ہیں۔ (مدارج المعبوت ، جلداق ل ص : 145) اس طرح اس آیت کے معنی بیہ ہوئے کہ اگر دنیا بھر کے ہیں۔ (مدارج المعبوث علیہ فضل ن علیہ فضل ن خطباء مفکرین وانشور اور کا تب حضرات سمندروں کے پانی کی نعت خوال نعت کو واعظین علیہ فضل ن خطباء مفکرین وانشور اور کا تب حضرات سمندروں کے پانی کی روشنائی بنا کر حضور اقدس علیہ کے صفات اور کمالات کلصنا چاہیں تو بیروشنائی ختم ہوجائے گی۔ قلم رک جوائی بنا کر حضور اقدس علیہ کے وصفات اور کمالات کلصنا چاہیے گی مرحضور علیہ کے اوصاف جیلہ جائے گی اور عشل و قلر کی جولانی سرد پڑ جائے گی مرحضور علیہ کے اوصاف جیلہ بیان نہ ہو تکیں گے۔

انبياء سابقين كلمة الرب بين اورجار حضور عظافة كلمات الرب بين

قرآن مجیدی سورہ النساءی آیت نمبر 171 میں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواپنا کلمہ قرار دیا ہے۔ارشاد ہاری تعالیٰ ہے کہ:

اِنَّمَا الْمَسِيُحُ عِيْسَى ابْنِ مَرُيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ

مفهوم مسيح عيسى ابن مريم (عليهاالسلام)الله كرسول اوراس كاكلمه بير-

چونکہ آپ علیہ السلام کی پیدائش کا کوئی ظاہری سبب نہ تھا۔ آپ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے آپ علیہ السلام کی طرف 'کن' کی نسبت کی گئی۔ اس بناء پرخصوصی طور پر حضرت عیسی علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا گیا۔ ورنہ ہروہ چیز جومن جانب اللہ ہو کلمۃ اللہ ہے۔ قرآن آسانی کتابیں' معجزات اور تمام انبیاء کرام چونکہ منجانب اللہ جیں اس لیے' کلمۃ اللہ' ہیں۔

ظاہر ہے کہ انبیا وسابقین کو کلیجہ و علیجہ و فرد آفرد آجو کمال عطا ہوا وہ منجانب اللہ ہی ہے تواس ہتاہ پر ہر نبی کلمہ رب ہے اور ہمارے نبی علیہ میں تمام نبیوں کے کمالات ایک ساتھ جمع ہیں۔ کلمہ دب نہیں '' کلمات رب' ہیں۔ نوح علیہ السلام کلمۃ الرب موی علیہ السلام کلمۃ الرب عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ الرب اور ہمارے نبی حضرت مصطفیٰ علیہ کلمات الرب اور کلمات الرب کے بارے میں قرآن تھیم نے سورہ کہف کی قدکورہ آیت میں وضاحت کردی ہے کہ اگر کلمات رب کو کھینے کے لیے سمندر کے پائی کوروشنائی قراردے دیا جائے قوسمندر کا پائی ختم ہوجائے گالیکن کلمات رب کو کھینے کے لیے سمندر کے پائی کوروشنائی قراردے دیا جائے قوسمندر کا پائی ختم ہوجائے گالیکن کلمات رب کو کھینے کے لیے سمندر کے پائی کوروشنائی قراردے دیا جائے قوسمندر کا پائی ختم ہوجائے گالیکن کلمات رب رقم نہ ہو تھیں گے۔

صرف اس بى پراكتفائيس كيا بلك سورة لقمان پيس مزيدوضا حت فرمادى كه: وَكُوُ اَنَّ مَافِى الْآرُضِ مِنُ شَجَرَهِ اَقُلامٌ وَالْبَحُوُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعُدِهِ سَهُعَهُ اَبُحُو مَانَفِدَتُ كَلِمْتُ اللَّهِ

منہوم: اور اگرز مین میں جس قدر درخت ہیں ان سب کے قلم بنائے جائیں اور تمام سندر سیابی میں تبدیل کروئے جائیں اور ان کے ساتھ سات ایسے بی اور سمندر ملالیے جائیں تب ہمی ہے قلم اور سیابی فتم ہوجائیں کے لیکن کلمات الہی فتم شموں کے۔ (آیت: 27)

اللہ اکبر۔ ونیا کے سات سمندروں کی روشنائی بنائی جائے پھر ایسے ہی سات اور سمندر بول سے بھی روشنائی کا کام لیا جائے۔ دنیا بھر کے درختوں کی قلمیں بنائی جائیں اور کلمات الرب کھینے کی کوشش کی جائے تو سات درسات سمندروں کا پانی اور درختوں کے قلم ختم ہوجا ئیں گے مرکلمات الرب رقم نہ ہو تکیس سے۔ سبحان اللہ! لورجسم معلقہ کلمات الرب ہیں اور کلمات الرب کا بیان واظہار نامکن ہے۔

شار کرنے چلیں اس کی خوبیوں کا اگر تو ساتھ چھوڑ دیں تھک تھک کے نیل سکھ پدم

فکرانسانی نبی کریم علیہ الصلوٰۃ واقعسلیم کے مرتبہ ومقام کے تی بیان سے عاجز ہے۔ بیکن جذباتی بات نبیں ہے۔ بلکھ تل نقل سے واضح و ثابت ہے۔ کسی کی تعریف وہی کرسکتا ہے جو محدور کے التریف کئے گے ) کے متعلق پوری معلومات رکھتا ہو۔ اب اگر کوئی حضور علیہ سے دیاوہ یا آپ علیہ کے برابرعلم رکھتا ہو تو ایس کے برابرعلم رکھتا ہو تھی کرسکتا ہے اور بیہ بات متعنی علیہ ہے کہ تحلوقات میں سے کوئی بھی نہ تو آپ علیہ کے برابرکاعلم رکھتا ہے اور نہ بی زیادہ تو بھر بھلا یہ کیسے میکن ہے کہ ہم آپ علیہ کے شایان شان آپ علیہ کی تعریف کرسکیں۔

نبوت ایساعظیم منصب ہے جس کی معرفت عام انسان کے بس کی بات جیس۔ پھر آپ علیہ عام نی بیس ہیں۔ پیر آپ علیہ عام نی بیس بیس بیس منصب ہے جس کی معرفت عام انسان کے بیس ور نسان میں میں دار بیس۔ اس لیے آپ علیہ کی تعریف اور تعارف صرف الله جل مجد ہیں کہ آپ علیہ کے آپ علیہ کے قضائل و کمالات کوشایان شان طور پر بیان کر سکے۔ بیان کر سکے۔

غالب جوامراء وسلاطین کا تعبیدہ خواں اور بارگاہ حن وجمال میں شعروشاعری کا امام مانا جاتا ہے جب میرے آتا اور سردار حضرت محمصطفیٰ عظیم کے حسن وجمال اور فضائل و کمالات پر شعرموزوں کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بہت جلد مذکورہ بالاحقیقت کو یا کرعرض کرتا ہے کہ:

غالب ثنائ خواجه به یزدان مخذاشتم کال ذات پاک مرتبه دال محد علق است

واضح ہوا کہ ہمارے حضور رحمت دو عالم علیہ کے مرتبہ و مقام کی عظمت کا بیان اور آپ علیہ کے خطمت کا بیان اور آپ علیہ کے فضائل و کمالات کا اظہار ناممکن ہے۔ اس کیے حضور علیہ نے اصدق الصادِقین المدنین حضرت ابو برصد بی رضی اللہ تعالی عندسے فرمایا کہ:

منہوم: ''اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عند میری حقیقت کوسوائے میرے رب کے کوئی دیں جانا۔''

خدا ومصطفیٰ علیہ کی رمز سے ادراک عاجز ہے خدا کو خدا جانے محد ملیہ کو خدا جانے



## حفرت محمر عليسة

علامه شاه عبدالحق محدث د ہلوگ

سنت ابراجیم" کے مطابق عربوں بالخصوص قریش کہ میں عقیقہ کرنے کا دستورتھا 'چنانچہ جناب عبدالمطلب نے ساتویں دن اپنے لاؤلے بوت کا عقیقہ کیا اور ختنہ کرایا (آپ کے مختون پیدا ہونے کی روایات بھی منقول ہیں۔) اس موقع پر جانور ذرئح کر کے قریش کو کھانے کی دعوت بھی دی۔ کھانے کے بعد قریش نے پوچھا: اے عبدالمطلب! آپ نے اپنے جس بیٹے کے لیے ہماری ضیافت کی جاس کا نام کیار کھا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے اس کا نام محدر کھا ہے اور میں چا بتا ہوں کہ آسان میں اللہ اور زمین میں اللہ اور زمین میں اس کی مخلوق آپ کی تعریف کرے۔الل لفت کہتے ہیں کہ جمد علیہ کے کامفہوم ہے تمام صفات خیرا وراوصاف جمیدہ کا جامع۔ رہمی روایات ہیں کہ آپ کا اسم گرامی محدالہا می ہے نیز آپ کی والدہ ماجدہ نے خالق حقیقی کی طرف سے اشارہ پاکر آپ کا نام احمد رکھا (ابن سعد: طبقات آپ کی والدہ ماجدہ نے خالق حقیقی کی طرف سے اشارہ پاکر آپ کا نام احمد رکھا (ابن سعد: طبقات کے اس کی دالہ میں کھڑالسیر قالدہ یہ نہوں۔ 210-210 عیون الاثر 1:30)

آ تخضرت علی کے اسائے گرامی محمد علی اوراحمد علی کا ادہ حمد ہے اور حمد کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کے اخلاق حسنہ اوصاف حمیدہ کمالات جیلہ اور فضائل وی اس کو بحبت عقیدت اور عظمت کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اسم پاک محمد مصدر تحمید (باب تفعیل) سے مشتق ہے اور اس باب کی خصوصیت مبالغہ اور تکرار ہے۔ لفظ محمد اسی مصدر سے اسی مفعول ہے اور اسی سے مقصود وہ ذات بابر کا ت ہے جس مجس کے حقیق کمالات و آتی صفات اور اصلی محالہ کو عقیدت و محبت کے ساتھ بکثر ت اور بار بار بیان کیا جائے۔

لفظ محر میں یہ منہوم می شائل ہے کہ وہ ذات ستودہ صفات جس میں خصال محودہ اور اوصاف حمیدہ بدرجہ
کمال اور بکش مرجود ہوں۔ ای طرح اجراسم تفضیل کا صیفہ ہے۔ بعض اہل علم کے زدیک بیاسم
فاعل کے معنی میں ہے اور بعض کے زدیک اسم مفتول کے معنی میں۔ اسم فاعل کی صورت میں اس کا
منہوم بیہ ہے کہ تلاق میں سب سے زیادہ اللہ تعالی کی حمد وستائی کرنے والا اور مفتول کی صورت میں
سب سے زیادہ تحریف کیا حمیا اور سراہا حمیا۔ (الروش الانف 1: 106) فتح الباری 6: 403 سان
العرب اور تاج العروس برمل اور مراہا حمیا۔ (الروش الانف 1: 106)

ر الوال الله على المرول على المرول على المرول المر

آ مخضرت عظی کا اسم گرامی احد قرآن مجید ش مرف ایک مرتبه فدکور به اور وه مجی محرت عیسی علیدالسلام کی پیشکوئی کے طور پر:

وَمُهَنِّدًا بِرَسُولِ يَالِي مِنَ بَعْدِى إِسْمُهُ أَحْمَد (61 القف:6) لين مِن بَعْدِى إِسْمُهُ أَحْمَد (61 القف:6) لين مِن بَعْدِى إِسْمُهُ أَحْمَد (16 القف:6) لين مِن مِن بَعْرِي بثارت سنا تاجوم لين المام والمرتبة من المام والمرتبة من المام والمرتبة من المام والمرتبة من المام والمام والماق من المام والمات كرا مي والماق من المام والمات كرا من والماق من المام والمات المات الم

(1) وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ (3 آل عران: 144) يعن مران 144

(2) مَاكَانَ مُحَمَّدُ آباآحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيَيْن (33 الاتزاب:40)

یعی کھ ملک تہارے مردول میں سے کی کے والد نیس بین بلک اللہ کے رسول اور انبیاء (کی نبوت) کی مہر یعنی اس کو تم کردینے والے بیں۔ (3) وَالَّذِیْنَ امْنُوا وَعَمِلُوالصَّلِحٰثِ وَامْنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَالْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُم مَيّانِهِمْ وَاصْلَحَ بَالَهُمْ (47 محمد: 2) یعن اور جوائیان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو (کتاب) محمد علاقے پر نازل ہوئی اسے مانے رہے اور وہ ان کے رہے کی طرف سے برحق ہے ان سے ان کے گناہ معاف کردیے اور ان کی حالت سنوار دی۔

(4) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ (48 اللّهِ 29) یعن محمد الله کے رسول ہیں۔

ان چاروں آیات میں اللہ تعالی نے آنخضرت علیہ کانام کے کرآپ کی رسالت و خوت کے منصب کوواضح طور پر بیان فر مایا ہے تا کہ کی شم کے شک وشہد کی تنجا کی نہام قوموں اور استوں سے اسی مناسبت کی بنا پر آپ نے اور آپ کی امت نے دنیا کی تمام قوموں اور استوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد وستائش کی اور قیامت تک کرتی رہے گی۔ ہرکام کے آغاز وافقام پر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد کا تھم دیا گیا ادر امت کا ہرفرد میہ فریضہ انجام دے رہا ہے۔ بالکل اسی طرح آ نخضرت میں اور خصال مجمودہ اور فضائل و کمالات کا بیان اور ذکر جس کرتی ہے۔ کیا گیا ہے اور ابد تک کیا جاتارہے گااس کی مثال بھی دنیا میں نہیں مل سے کیا گیا ہے اور ابد تک کیا جاتارہے گااس کی مثال بھی دنیا میں نہیں مل سکتی۔

**....** 

## اسم گرامی کے حروف کی برکات

علامه شاه عبدالحق محدث د ہلویّ

کعب الاحبار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فق تعالی نے بی آ دم کو کرم قلوق بتایا و لَقَدُ کُو مُنا اللہ عنہ الاحبار رضی اللہ عنہ کہ دہ تام محمد علیہ کی شکل پر پیدا ہوا ہے چتا نچہ اس کا گول سرمحمد علیہ کی میں ہے اور اس کے ہاتھ حاکی ماند ہیں اور جوف دار شکم میم ٹانی اور اس کے پاؤں دال کی طرح ہیں وجہ ہے کہ صدیمت میں آیا ہے کہ جس کا فرکو بھی دوزخ میں ڈالیس کے اس کی انسانی شکل کو منح کردیں کے اور شیطانی ہیئت پر مجھر دیں کے کوئکہ انسانی شکل میرے تام کی شکل پر ہے جو کہ معد علیہ ہے۔ حق تعالی اس بات کو میرے تام کی صورت پر عذا بنیس کرتا وہ بندہ جو میرا ہم تام فرما نبر دار اور محب ہواس کو کیسے عذاب دے گاس باب میں ایک الگفتل لاتے ہیں۔ وَبِاللّٰهِ تَوِ فَیق۔

#### احادیث میں حضور علیہ کے اسائے گرامی

حعرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ آنخضرت علی نے فرمایا کہ جب قیامت کے روز تمام اولین و آخرین مخلوق سے ان کے برے اعمال کا مواخذہ ہوگا۔ دو بندوں کو خدا تعالی کے سامنے کھڑا کریں مے حق سبحانہ وتعالی فرمائیں مے کہ میرے ان دونوں بندوں کو جنت میں لے جاو 'وہ بندے انتہائی مسرت وخوش سے واجب العطایا کے حضور مناجات کریں مے اور عرض کریں مے کہ خداوندا ہم اپنی ذات میں جنت میں داخل ہونے کی کوئی صلاحیت اور استحقاق نہیں رکھتے اور ہمارے نامہ اعمال میں جنتیوں کا ساکوئی بھی عمل نہیں ہے۔ ہم اپنے متعلق ای عزت واکرام کا سبب

معلوم کرنا جا ہے ہیں عظم ہوگا کہتم جنت میں داخل ہوجاؤ کیونکہ میرے کرم سے یہ بات بعید ہے کہ احمد اور محمد جس کانام ہواسے دوزخ میں ڈالوں۔

حديث دوم

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندرسول الله علی سے روایت کرتے ہیں کہ جس گھر میں ان تین ناموں احمر محمر عبد الله میں سے سی نام والافض ہواس گھر میں فقرنہیں آتا۔

حديث سوم

این مسعود رضی الله عندرسول الله علی سے روایت کرتے ہیں فر مایا۔ ہروہ بندہ مومن جو اپنے فرزند کا نام میرے ساتھ دوتی ومحبت کی بنا پرمیرے نام پر رکھتا ہے وہ اور اس کا فرزند میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔

حديث چبارم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندرسول اللہ علیہ سے دواہت کرتے ہیں۔فرمایا جب بندہ مومن اپنے بینے کا تام محرر کھتا ہے اور جب وہ لڑکا خود کو محمد پکارتا ہے اور کہتا ہے۔ یا محمد تمام حاملین لبیک یا دلا اللہ سے جواب ویتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اے ولی تھے بشارت ہوکہ تو ہماری مزووری میں شریک ہے بینی ہماری طاعات وعبادات میں ہمارے ساتھ شریک ہے اور اس کا اجر تھے ویا جائے گا اور حق تعالیٰ اسے قیامت کے دوز حاملین عرش کا تو اب عنایت فرمائے گا۔

حديث پنجم

عبدالرحمٰن بن عُروبن جبابۂ رشدہ بنت سعید سے دہ ام کلؤم بنت عتبہ سے ادروہ اپنی ادر جلیلہ بنت عبد الجلیل سے نقل کرتا ہے اس نے کہا ایک روز میں نے مصطفے علیہ سے عرض کیا۔ یارسول الله علیہ میر ہے ہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے مربجین ہی میں فوت ہوجا تا ہے۔ جھے آپ کیا حکم فرماتے ہیں۔ فرمایا اس دفعہ جب تھے حمل ہوجائے تو تہیہ کرلینا کہا ہے فرزند کا نام محمد کھے گی۔ جھے امید ہے کہ وہ لڑکا لمی عمر یا ہے گا اور اس کی نسل میں برکت ہوگی۔ وہ کہتی ہیں میں نے ایسانی کیا۔ میرادہ بچہ زندہ رہا اور بحرین میں جوا یک جگہ ہے اس کی اولا دسے زیادہ کی قبیلہ کے افراد ہیں ہیں۔ وَ اللّٰهُ الْهَادِی۔

**...... (2)** ...... **(2)** 

# حفرت محم عليسة

حافظا بن كثير

دستورعرب اورنام

بیعتی (ابوعبداللہ الحافظ محر بن کامل قاضی محر بن اساعیل سلی ابوصالح عبداللہ بن صالح اللہ عبداللہ بن صالح کا ابوالحکم توفی نے لقل کرتے ہیں کہ قریش کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا تو دستورتھا اسے تک قریش عورتوں کے ہر دکر دیے 'وہ اس پر ہائڈی اوندھی ڈال دیتی 'چانچ عبدالمطلب نے آپ کو حسب دستورعورتوں کے ہر دکر دیے 'وہ اس پر ہائڈی الٹاکررکھ دی۔ می صویرے انہوں نے دیکھا تو ہائڈی دوگئرے ہو چکی تھی اور آپ آ تکھیں کھولے آسان کو دیکھ رہے تھے 'چانچ انہوں نے عبدالمطلب کو کہا' ہم نے ایسا بچ کھی اور آپ آ تکھیں کھولے آسان کو دیکھ رہے تھے 'چانچ انہوں نے آپ کھیں کو بھا تو ہائڈی دوئیم تھی اور وہ آسان کو آسان کو محمد اللہ کو ایسا بچ کھی ہو کہا اس کی خوب حفاظت کر 'جھے امید ہے کہ دو تھی الثان ان ہوگا۔ ساتویں روز پچھے جانور وزئی کے کہائی کا خوب حفاظت کر 'جھے امید ہے کہ دو تھی الثان ان ہوکا ہے خاندانی ناموں انسان ہوگا۔ ساتویں روز پچھے اتو عبدالمطلب نے '' مجھ'' بتایا تو انہوں نے کہا کہا ہے خاندانی ناموں سے سے الکہ کرتے وزئی گا واس نے کہا میری خواہش ہے کہا گہا کہا ہے خاندانی ناموں سے سے کرتم نے بینام کو ل جو بین کہ ایسی کو اس کے ہامیری خواہش ہے کہا گہا کہا ہے خاندانی خاند کی سان کہ ہو کہا ہے۔ سان پر اس کی تحریف سے ساکش کرے اور مین پر چلوق ۔ بغوی کہتے ہیں کہ چھی عادات و خصال کے جامع' ہرانسان کو تھے کہا ہیں کہ جھی عادات و خصال کے جامع' ہرانسان کو تھے کہا ہیں کہا ہے۔ بہا کہا ہے کہا ہیں نے کہا ہے۔

اليك أبيت اللّعن اعملت نافتى الى المُحَمَّد الى الماجد القوم الكريم المُحَمَّد

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اسم محمدُ اللّه عزوجل نے ان کو الہام کیا تھا کیونکہ آپ عمدہ خصال و مفات کے پیکر نضے تا کہ اسم اور مسمٰی صورت ومعنی کے مطابق ہوجائے جبیبا کہ ابوطالب نے کہا اور بیہ حسان سے بھی منقول ہے۔

> وَشَقَ لَهُ مِن اِسْمِهٖ ليجلَّه فلو العَرش مَحُمُود وهذا مُحَمَّد

(الله تعالى نے اس كى عظمت وجلالت ظاہر كرنے كے ليے اس كانام اپنے نام سے مشتق كيا ہے سنو!رب عرش محمود ہے اوروہ محمد ہے)

نام کی عظمت اور محمد نام کے چھواشخاص

شفای قاضی عیاض م (1149ء/548ھ) نے بیان کیا ہے کہ اسم احمد جوآ سانی کا بول میں فہ کور ہے اور انبیائے کرام نے ان کی آ مدکا مردہ سنایا ہے۔ برتقاضائے حکمت النی (یاحس اتفاق سے) کوئی فض بھی اس نام سے موسوم نہ ہوا اور نہی اس نام سے کسی کو پکارا گیا کہ ضعیف الاعتقاد اور شکی مراج انسان کو التباس نہ ہو۔ ایسے ہی اسم محمر کو بھی عرب وعجم میں کسی نے بطور نام استعال نہیں کیا 'البت رسول اکرم علی کے کہ عرصہ بل بیمشہور ہوگیا تھا کہ جمد علی نامی نی مبعوث ہوگا ہی نہوت کی امید میں بعض الل عرب نے اپنے بینوں کا بینام تھی اور اگلہ اعلم حیث بجعل رصافت کی اور اللہ اعلم حیث بجعل دمسافته) اور اللہ بہتر جانا ہے کہ وہ اپنی رسافت کو کہاں رکھے گانچ بینے جو اشخاص جوائی نام سے موسوم ہوئے۔ (1) محمد بن اصبحہ بن جداح ادی (2) محمد بن سلمانصاری (3) محمد بن براء کندی (4) محمد بن سفیان بن مجاشع (5) محمد بن جران معلی اور (6) محمد بن خراع سلمی ان کا ساقواں کوئی نیں۔ بعض کہتے ہیں محمد ان دی۔

جوفض بھی اس تام ہے موسوم ہوا'اللہ نے اس کودعوائے نبوت سے محفوظ رکھا یا کسی نے بھی اس کی نبوت کا اقر ارکیا ہو یا اس پر نبوت کے کھی آٹار ہو یدا ہوئے ہوں جن سے اشتباہ کا خطرہ لاحق ہوئ یہاں تک کہ دونوں باتیں آپ کے لیے بلانزاع محقق ہو تنئیں یعنی بذات خود دعوائے نبوت اورعوام کی تائید ونقد ایق۔

### مسينة

پیر محمر کرم شاه الاز هری

اسم مبارک

ایک روایت می بید کور ہے کہ نی کریم علی میں میں اور حضوری اور ایات میں بیدا ہوئے تھے لیکن دوسری روایات میں بید ہے کہ سالویں روز حضرت عبدالسطلب نے تمام قریش کور کوکیا ای روز حضور کا ختند کیا گیا اور جانور فن کر کے حقیقہ کیا گیا اور آپ نے اپنے قبیلہ کی پر تکلف دعوت کا اہتمام فر مایا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو انہوں نے کہا۔ اے عبدالسطلب! جس بیٹے کے تولد کی خوشی میں آپ نے اس پر تکلف دعوت کا اہتمام کیا ہے اور ہمیں عزت بخش ہے بیاتو بتائے کہ اس فرز ندکا نام آپ نے کیا تبحویز کیا ہے؟ آپ نے فر مایا میں ہے اس کا نام ' جھر'' تبحویز کیا ہے۔ از راہ جمرت وہ گویا ہوئے۔ آپ نے اہل بیت میں سے میں نے اس کا نام 'نہیں رکھا۔ آپ نے جواب دیا اُر دُٹ اُن یَحْمِدَهُ اللّٰهُ فِی السّمَاءِ وَ خَلْقُهُ مَی اَلَادُ فِی السّمَاءِ وَ خَلْقُهُ عَلَی اللّٰہ وَ اِس میں اللّٰہ تعالیٰ اور زمین میں اس کی علوق اس مولود مسود کی حمر وثا کر ہے۔''

كلم محمر كي تشريح

قَالَ اَهُلُ اللَّغَةِ كُلِ جَامِع بصِفَاتِ الْنَحَيْرِ بُسَمَّىٰ مُحَمَّدًا الل افت كهتے بيں كہ جوستی تمام صفات خير كی جامع بواسے محد كہتے ہيں۔ امام محد ابوز ہرہ

#### اسم محدى تشريح كرت موئ رقمطرازين:

أنَّ صِيْعَةَ التَّفْعِيْلِ تَدُلُّ عَلَى تَجَدُّدِ الْفِعْلِ وَحُدُونِهِ وَقُتَا بَعْدَ الْحَرِيشَكُلِ مُستَعِرٍ مُتَجَدِّدًا اللَّه بَعْدَ انْ وَعَلَى ذَلِكَ يَكُونُ مُحَمِّدًا أَنَّا بَعْدَ انْ بِشَكْلٍ مُستَعِرٍ حَتَى بَصْضَهُ اللَّهُ تَعَالَى النَّهِ ـ
 اللَّهُ تَعَالَى النَّهِ ـ

تفعیل کا صیغہ کسی فعل کے بار بارواقع ہونے اور لیحہ بہلحہ وقوع پذیر ہونے پر دلالت کرتا ہے اس میں استمرار پایا جاتا ہے۔ لیعنی ہرآن وہ نئ آن بان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس تشریح کے مطابق محمد کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ ذات جس کی بصورت استمرار ہرلحہ ہرگھڑی نو بنوتعریف وثنا کی جاتی ہو۔''

علامه بیلی اس نام کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فَالْمُحَمَّدُ فِي اللَّعَةُ هُوَ الَّذِي يُحْمَدُ حَمْدًا بَعُدَ حَمْدٍ وَلاَ يَكُونَ مُفَعَّلُ مِثْلَ مُصَرَّبٍ وَمُمَدَّحِ إِلَّالِمَن تَكَرَّدَ فِيْهِ الْفِعْلِ مَرَّةً بَعُدَ مَرَّةٍ مُفَعَّلُ مِثْلَ مُصَرَّبٍ وَمُمَدَّحِ إِلَّالِمَن تَكَرَّدَ فِيْهِ الْفِعْلِ مَرَّةً بَعُدَ مَرَّةٍ مَفَعَل مُنْ الله عَلَى عَلَيْهِ الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الل

دوہرامشہور ومعروف نام نامی احمہ ہے۔حضرت موی اورعیسی علی نبینا وعلیما السلام نے حضور علاقے کواس نام سے باوکیا۔

احدُ اسم تفضيل كاصيغه ہے اس كامعنى ہے احدالحامدين بعنى ہر حد كرنے والے سے زيادہ اپنے رب كى حد كرنے والا۔

ویے تو حضور علی کے لیے اور کے اور کی حمد و شاہد کی جمد و شاہد کی جمد و شاہد کی تحمید و شاہد کی تحمید و شاہد کی تحمید کی ہراداسب سے زالی اورسب سے ارفع واعلی ہے لیکن حضور علی کے سرائی ہوری آ ب و تاب سے روز محشر آشکارا ہوگی جب حضور علی ہوں کے اس محت اللہ تعالی اپنی حمد کے لیے اپنے حبیب کا سینہ منشر ح فرمائے گا۔ حمد کے سرمدی خزانوں کے ورواز سے کھول دیئے جا کیں گے۔ صدرانور میں معرفت اللی کا بحربیکراں شاخیس مارنے گئے گا۔ حضور کی زبان فیض ترجمان اس کی تدسے حمد کے موتی چن جن کر بھیررہی ہوگی جملہ اہل محشر پر کیف و سرور کی مستی جھا جائے گی اس بے مثل اور بے نظیر تحمید کے صلہ میں اللہ تعالی اپنے کیف و سرور کی مستی جھا جائے گی اس بے مثل اور بے نظیر تحمید کے صلہ میں اللہ تعالی اپنے

محبوب علی کے دھام محبود پر فائز فرمائے گا دست مبارک میں لواء حد معمائے گا اس وقت انوار اللی کی ضوف اندوں اورشان احدی کی ضیاء پاشیوں کا کیاعالم ہوگا۔ ہر چیز وجد کناں سجان الله سجان الله الحمد لله ضوف اندا کہر کے ترانے الا پربی ہوگی۔ ہم گنہ گاروں اورعصیاں شعاروں کی بھی بن آئے گی۔ حضور پہلے احد تنے سب سے زیاوہ اپنے رب کی تحریف وشائے زمزے بلند ہوتے رہیں گے۔ نہ زبا نیس خاموش ہوں گی اور نہ قلم کو یارائے صبر ہوگا نہ معانی ومعارف کے موتی ختم ہوں گے۔ نہ ان موتیوں کے ہار پرونے والے بس کریں گے۔ بہال مصطفوی کے گشن میں نت نے پھول کھلتے رہیں گے۔ سابقہ شعار گل چین انہیں چنتے رہیں گے۔ جمال مصطفوی کے گشن میں نت نے پھول کھلتے رہیں گے۔ سابقہ شعار گل جین انہیں چنتے رہیں گے۔ جمال مصطفوی کے گشن میں نت نے پھول کھلتے رہیں گے۔ سابقہ شعار گل رہیں گے۔ اور مشک بارگلدستے تیار کر کے بزم کو نین کو سجاتے رہیں گے۔ اور مشک بارگلدستے تیار کر کے بزم کو نین کو سجاتے رہیں گے۔ اور مشک بارگلدستے تیار کر کے بزم کو نین کو سجاتے رہیں گے۔

رصت عالم وعالمیان علی کے برم رنگ و بوش روئق افر وز ہونے سے پہلے یہ بات مشہور ہو جات کے بہاری کے بہاری کا اسم کرای کھر ہوگا کی لوگوں نے ہو چکی تھی کہ نبی آخرالزمان کی ولا وت کا زمانہ قریب آ سیا ہو اوران کا اسم کرای کھر ہوگا کی لوگوں نے اس آرز ویش اپنے بچوں کواس نام سے موسوم کیا کہ شاید بیسعادت آئیس ارزائی ہو۔ ابن فورک نے کتاب الفصول میں تین ایسے بچوں کا ذکر کیا ہے جواس نام سے موسوم ہوئے۔ ساتھ بی کھھا ہے کہ ایک چوتھا بچ بھی تھا لیکن مجھے وہ یا ذکر کیا ہے

ابن فورک کار قول نقل کرنے کے بعد علامہ ابن سیدالناس نے چھایسے بچوں کے تام گنوائے

ہیں جواس تام سے موسوم ہوئے اور وہ میر ہیں:

1- محمر بن اوجيه بن الجلال الاوي

2- محمر بن مسلمه انصاری

3- محمر بن براء البكري

4- محمر بن سفيان بن مجاشع

5- محمر بن حمران الجعلى

6- محمر بن خزاعی اسلمی

لیکن ان میں سے کسی نے اپنے لیے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ کسی اور قض نے ان میں سے کسی فخص کو نبی مانا اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علی ہے دعویٰ نبوت کو ہرتنم کے التباس سے محفوظ رکھا تا کہ کوئی مخص اپنی سادہ لوجی سے کسی غیر نبی کو نبی سیجھنے کی خلط نبی میں جتلا ہوکر راہ حق سے بھٹک نہ جائے۔

حضورنی کریم علاق کے دیسے تو بے شاراساء کرامی ہیں جوحضور کی مختلف شانوں اور صفات

کی ترجمانی کرتے میں لیکن پانچ نام ایسے ہیں جن کوسر کار دوعالم علی نے خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ امام ترندی نے جبیر بن مطعم کے حوالہ سے میصد یہ فقل کی ہے:

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِى اَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَآنَا الْمُعَمِّدُ وَآنَا الْمَاحِيُ ٱلَّذِي يَمُحُوا اللّهُ بِى الْكُفُرَوآنَا الْعَاشِرُ اللّهُ بِى الْكُفُرَوآنَا الْحَاشِرُ اللّهِ عَلَى قَدَمِي وَآنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيُسَ الْحَاشِرُ اللّهِ عَلَى قَدَمِي وَآنَا الْعَاقِبُ اللّهِ يَ لَيُسَ بَعْدِي نَبَيْ

"درسول الله علی نے فرمایا میرے کی نام بین میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں احمد ہوں میں اللہ علی اللہ علی اللہ تعالی میرے ذریعہ سے کفر کومٹا دے گا میں الحاشر ہوں اللہ حشر کے دن میرے قدموں پرجمع ہوں کے میں عاقب ہوں۔ یعنی میرے بعد کوئی نی جیس آئے گا۔" (عیون الاثر بن سیدالناس س 31 جلدا دل)

ا مام تر ندی نے اس کوچی کہا ہے۔ امام بھاری مسلم ادر نسائی نے حضرت جبیر کی حدیث کوروایت کیا ہے۔ سند

#### للمضور علي كاذكر خيرتورات والجيل مي

عطاء بن بیار سے مروی ہے آپ کہتے ہیں میری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ہوئی میں نے کہا حضور علاقہ کی جن صفات کا ذکر خیر تورات میں آیا ہے ان سے مجھے آگاہ فرمائے آپ نے کہا بیشک تورات میں حضور علاقہ کی وہی صفات بیان کی گئی ہیں جوقر آن میں بیان ہیں۔ پھرآ ب نے تورات کی مندرجہ ذیل آ بت تلاوت کی۔

يَايُهَا النَّبِيُّ إِنَّا اَرُسَلُنكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَلَذِيْرًا وَجِرُزًا لِلْاَمِّيَيْنَ الْمُتَوَكِّلَ لَسُتَ بِفَظِّ وَلاَ غَلِيُظٍ الْتَ عَبُدِى وَرَسُولِى سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَسُتَ بِفَظِّ وَلاَ غَلِيُظٍ وَلاَ عَلِيُظٍ وَلاَ صَخَّابٍ فِى الْآسُونَةِ وَلاَ تَجْزِى بِالسَّينَةِ السَّيْنَةَ وَلَكِنُ تَعْفُو وَلاَ صَخْفِرُ وَلَنْ يَقُبِضُهُ اللَّهُ حَتَّى يَقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا لاَ إِللَّهُ وَلَكُنْ يَقُولُوا لاَ إِللَّهُ اللَّهُ فَيَفْتَحُ بِهِ الْمِلْةُ الْمُقَوْمَ الْمَا اللهُ فَيَفْتَحُ بِهِ الْمُلْدُ اللهُ اللهُ فَلَوْبًا خُلُفًا

(انفرد باخراجه ابنجاری)

تورات کی آیت کاترجمه:

"اے نی! ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر خوشخبری وینے والا۔ برونت ڈرانے والا استوں کے لیے جائے بناہ تو میرابندہ ہے اور میرارسول ہے میں نے تیرانام التوکل رکھا ہے نہ تو درشت خو ہے نہ تخت دل اور نہ بازاروں میں شور عیانے والا ہے۔ تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے اور بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کواپی طرف نہیں بلائے گا یہاں تک کہ ایک ٹیڑھی ملت کو آپ کے ذریعہ درست کردے گا اور وہ سب کہنے لگیں لا الہ الا اللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اندھی آ تھوں کو بیتا 'بہرے کا نوں کوشنوا فلانوں میں آپے ہوئے دلوں کونور ہوایت سے منور کردے گا۔ "

(الوفالا بن الجوزي صفحه 38-37 جلدادّ ل)

اس مفہوم کی بہت می روایات ہیں جوعلامہ ابن جوزی نے اس مقام پرتحریر کی ہیں۔ یہاں اس ایک روایت کے لکھنے پراکتفا کرتا ہوں۔

یہت ی الی روایات بھی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ اہل کتاب حضور نبی کریم علی اللہ کہ اللہ کتاب حضور نبی کریم علی کہ اللہ کہ سے لیے تناز نہ ہوتے تھے۔ پہچانے تھے کیکن محض حسد اور عناد کی وجہ سے ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں:

حضرت صغیہ (جن کو بعد میں ام الموشین بننے کا شرف حاصل ہوا) یہ جی بن اخطب رئیس بہود کی بیٹی تھیں ان کے بچا کا نام ابویا سربن اخطب تھا۔ آپ ہم تی ہیں کہ میرے والداور میرے بچا تمام بچوں سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرتے تھے۔ جب بھی میں ان سے ملاقات کرتی تو جھے اٹھا کر سینے سے لگا لیتے جب اللہ کے بیارے رسول قبا علیہ میں تشریف لائے اور بنی عمر وہن موف کے گلہ میں قیام فر مایا تو میرا والداور میرا پچا ہے اندھرے مند حضور ملیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گئے اور سورج غروب ہونے کے بعد والی لوٹے۔ جب وہ والی آئے میں نے محسوں کیا کہ دہ تھے ہوئے ہوں ہیں۔ افسر دہ خاطر ہیں اور بڑی مشکل سے ہولے جال رہ ہیں میں نے حسب معمول ان کو بحب بھی سے کی نے میری طرف آئی اٹھا کر بھی نہ دیکھا میں بھرے کھمات سے مرحبا کہا لیکن ان وونوں میں سے کی نے میری طرف آئی تھا تھا کر بھی نہ دیکھا میں نے اپ کے ایک کو داکی ہم! پھر نے ایک کو داک ہے ایک کو داک ہم! پھر نے کھا ایک خدا کی ہم! پھر نے کھا ایک خدا کی ہم! پھر نے کھا ایک خدا کی ہم! پھر نے کھا تھی خدا کی ہم ایک کے داک ہے جو ایک کیا ہے اس نے جواب نے ایک کو درات میں بیان کردہ نشانیوں اور صفات سے پیچان لیا ہے اس نے جواب دیا۔ ' عداوت دو اللہ دیا ہوگئے خدا کی ہم بھر بچانے بو چھا تا ؤاب کیا خیال ہے میرے باپ نے جواب دیا۔ ' عداوت دو اللہ دیا ہوگئے خدا کی ہم جب تک زندہ رہوں گا ان سے عداوت کرتار ہوں گا۔

(ہدایة الحیاری صفحہ 40 ابن قیم) بنوقر بظہ یہودی قبیلہ تھا جو بیڑب میں دوسرے یہودی قبائل کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ عاصم

بن عمر بن قادہ بیان کرتے ہیں کہ بنی قریظہ قبیلہ کے ایک رئیس نے مجھے سے یو چھا تہمیں معلوم ہے کہ شعبہ کے دونوں بیٹے اسداور تعلبۂ اور عبید کا بیٹا اسد کیونگرمسلمان ہوئے؟ میں نے کہانہیں! اس نے کہا كرشام عدايك ببودى مارے ياس آيا۔اسكانام "ابن البيان" تفاداور مارے ياس آكرد بائش پذیر ہوگیا بخدا ہم نے اس سے بہتر کوئی اور نماز پڑھنے والانہیں ویکھا وہ حضور علی کے کی بعثت سے ووسال قبل يهان آيا تھا جب مجمى ہم قط سالى كا شكار ہوتے تو ہم اس سے دعاكى ورخواست كرتے وہ ہمیں صدقہ دینے کے لیے کہنا مجروہ کیلے میدان میں جا کردعا مائٹیا جب وہ دعا مائٹک رہا ہوتا تو باول کھر كرآ جائے اور بارش برے لتى۔ بيد مارا بار ہاكا تجربہ تھا۔ وہ جب مرنے لگا تو ہم سب اس كاردكرو التضيه ومحيئاس نے كہاا م حروه يبودتم جانتے ہوكەسرز مين شام جو برطرح كى آسائشۇ ل اور فراوانيول کی سرز مین ہےاہے چھوڑ کرمیں تمہارے اس شہرمیں کیوں آیا جہاں افلاس اور بھوک کے بغیر کھے نہیں۔ ہم نے جواب دیااس کی وجہ تو بی بہتر جا وا سے اس نے کہا کہ میں اس کیے اپنا وطن چھوڑ کریہاں غریب الوطنی کی زندگی بسر کرتار ہااوراب اس حالت میں مرر ہا ہوں۔ کیونکہ مجھے ایک نبی کے ظہور کی تو قع تھی اور اس كظيوركا زمانه بالكل قريب آسميا ب-اور بيشمراس كى جرت كاه بالعروويبود! جب وه تشریف لائے تو اس کی پیروی اختیار کرنا اور خیال رکھنا کوئی اور تم سے اس معاملہ میں بازی نہ لے جائے۔ پھروہ مرکبالی جب وہ رات آئی جب بنوقر بطہ کی کڑھیاں فتح ہوئیں وہ تینوں جوان آئے وہ بالكل نوعمر تنے انہوں نے كہاا ہے كروہ يہود! يہ نبي وہي ہے جس كا ذكر تمهار سے سامنے ابن الهيمان نے كيا تھا يبوديوں نے كها بيدو نبيس ہے ان توجوانوں نے كها بخدا! بيدوني ہے ادراس ميں وہ تمام صفات ياكى جاتی ہیں جن کا ذکراس نے کیا تھا۔ وہ اُترے اور حضور عصلے کی خدمت میں حاضر ہوکر مشرف باسلام مو گئے۔اپنے بال بے اور مال دولت کی انہوں نے ذرابرواہ ندکی جو یہود یوں کے قضد میں تھا۔

(بداية الحيارى لابن قيم صفحه 18-17 الوفالابن الجوزى صفحه 55)

الغرض اس قتم کے بہت سے واقعات ہیں جن سے کتب تاریخ بحری بڑی ہیں جواس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ یہود یوں میں سے جوائل علم تنے وہ ان علامات کی وجہ سے حضور کو پہچانتے تنے جوتو رات میں فرکور تھیں لیکن حسد کی بنا پر وہ ایمان لانے سے محروم رہے۔

ابن ابی نملہ سے منقول ہے کہ یہود نی قریظہ اپنی کتابوں میں نبی کریم علی کا ذکر پڑھا کرتے۔ ادرا پی اولا دکوبھی حضور علیہ کی صفات اور اسم مبارک سے آگاہ کرتے اور بیمی بتاتے کہ مدید حضور علیہ کی بجرت گاہ ہے کین جب حضور علیہ مبعوث ہوئے تو مارے حسد دعناو کے معنور علیہ برایمان لانے سے انکار کردیا۔ (الوفااین الجوزی صفحہ 42)

ما لک بن سنان کہتے ہیں کہ ہیں ایک روز (ایک یہودی قبیلہ) بن عبدالا شہل کے ہاں آیا کہ مختلک کروں۔ یہان دنوں کی بات ہے جب کہ ہمارے درمیان اور بنی عبدالا شہل کے درمیان عارض جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ ہیں نے بیشع یہودی کو کہتے سنا کہ ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آگیا جاس کا تام نامی احمد ہوگا جو حرم ہے نظے گا۔ خلیفہ بن تجابہ الا شہلی نے از راہ استہزاء کہا کہ اس کا حلیہ تو بناؤ۔ بیشع نے کہا نہ دہ بہت قد ہوگا نہ طویل قامت اس کی آگھوں میں سرخی ہوگی وہ دستار باند ھے گا اونٹ پر سوار ہوگا اس کی آگوراس کی گرون میں جمائل ہوگی بیشم (بیٹر ب) اس کی ہجرت گاہ ہے۔ مالک اونٹ پر سوار ہوگا اس کی آگوراس کی گرون میں جمائل ہوگی بیشم (بیٹر ب) اس کی ہجرت گاہ ہے۔ مالک کہتے ہیں تو میں بین کراپئی قوم کے پاس گیا مجمعے بیشع کی بات سے جیرت ہورہی تھی۔ ہم میں سے ایک آدی بولا یہ بات صرف بیشع تو نہیں کہتا بلکہ بیٹر بکا ہر یہووی کہتا ہے مالک بن سنان کہتے ہیں کہ وہاں کی حرف اورٹ کی جند آدی جو تھے انہوں نے بی کریم علیہ الصلو ق والسلیم کا ذکر شروع کرویا۔

قَالَ الزُّبَيْرِ بنُ بَاطَا: قَلْطَلَعَ الْكُوْكَبُ الاَحْمَرِ الَّذِی لَمْ يَطُلَعُ إِلَّا لِنُحُرُوج نَبِی اَوُظَهُورِهِ وَلَمْ يَبُقَ اَحَدُّ إِلَّا اَحْمَدُ وَهَلَا مَهَاجِرُه لِنُحُرُوج نَبِی اَوْظَهُورِهِ وَلَمْ يَبُقَ اَحَدُّ إِلَّا اَحْمَدُ وَهَلَا مَهَاجِرُه دُو نَبِيرِ بَن بِاطَائِهِ بَهِ الدوه سرحُ ستاره طلوع بوگيا ہے بيستاره صرف اس وقت طلوع موتا ہے جب کسی نبی کا ظهور مواور اب سوائے احمد کے اور کوئی نبی باتی نبیس رہا وربیش مراس کی جمرت گاہ ہے۔''

عیسائیوں میں بھی ان کے علاء حضور علیہ کی آ مہے بارے میں پوری طرح باخبر تھے۔
اور حضور علیہ کی علامات اور صفات ان کے ذہن میں تقش تھیں۔ چنا نچرابل نجران کا جو دفد مدین طیب حاضر ہوا ان میں ابی حادثہ بن علقہ ان کا سب سے بڑا عالم امام اور مدرس تھا۔ اس کے علم وضل کی وجہ سے روم کے عیسائی باوشاہ اس کی بڑی قدر و مزات کرتے تے۔ اور اس پر وقا فو قا انعامات کی بارش کرتے رہے تھے جس سے اس کی مائی حالت بڑی محکم ہوگئ تھی۔ ایک روز وہ اپنے نچر پر سوار ہوکر بارگاہ رسالت میں حاضری و ہے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھائی کر زبن علقہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضری و یہ کے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھائی کر زبن علقہ بھی جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھائی کر زبن علقہ بھی جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھائی کر زبن علقہ بھی اشارہ حضور سے ایک کی طرف تھا ابی حادثہ عصہ سے بے قابو ہوگیا کہنے لگا بَلُ آئْتُ اشارہ حضور علیہ کی ایک ہو کہ ان کے ایک کی طرف تھا ابی حادثہ عصہ سے بے قابو ہوگیا کہنے ایک ایک ایک ہو ایک ہو کہنے ایک ہو کہنے کہا گرفتہ تھا ہے۔ جس کا ہم انظار کر رہے تھے کرزنے کہا آگر حقیقت سے ہے تو پھرتم حضور علیہ پر ایمان کیوں نہیں ہے جس کا ہم انظار کر رہے تھے کرزنے کہا آگر حقیقت سے ہو تی کہا ہم انظار کر رہے تھے کرزنے کہا آگر حقیقت سے ہو تی کہا ہواں کیوں نہیں خوشحال بنادیا لاتے اس نے کہا ہماری تو م ہماری ہوی عزت افرائی کرتی ہے انہوں نے مائی طور پر ہمیں خوشحال بنادیا لاتے اس نے کہا ہماری وی عزت افرائی کرتی ہو انہوں نے مائی طور پر ہمیں خوشحال بنادیا

ہے وہ ان پرایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ان پر میں ایمان نے آؤں گا تو مجھے اس اعلیٰ منصب سے بھی محروم کردیا جائے گا۔ اور مالی نو ازشات کا سلسلہ بھی بند ہوجائے گابایں ہمہ اس کا بھائی کرزاس کو مجبور کرتا رہا جب وہ مایوں ہوگیا تو کرزنے حضور علیہ کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کرلی۔ (ہدایة الحیاری صفحہ 27)

اس طرح نجاش کو جب حضور علقت کا گرای نامه طاتواس نے بلاتا مل حضور علی کا دعوت کو دعوت کو دعوت کو دعوت کو دعور کا اظہار کیا کہ حکومت کی مجبوریاں اس کے لیے ذبیریا ہیں در نہ حضور علقت کی خدمت میں حاضر ہوتا اور کفش برداری کی خدمت بجالاتا۔

عمدقدیم کی ملوک وسلاطین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے صنور علی کی تشریف آوری سے پہلے حضور علی کے گئریف آوری سے پہلے حضور علی کی کرنوت پرائیان نے آنے کا اعلان کیا۔ ان میں سے خاندان تبع کے ایک بادشاہ کا تذکرہ آپ بہلے حصہ میں بڑھ کے ہیں۔

آ مے بڑھنے سے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ سابقہ آسانی کتابوں میں حضور علاقے کے بیٹر ھنے اسے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ سابقہ آسانی کتابوں میں حضور علاقے کے محامد و کمالات کا ذکر خیر ہے یانہیں۔اس وقت عیسائیوں کے پاس چارانجیلیں ہیں جن کو مستند قرار دیا گیا ہے۔انجیل متی انجیل مرض انجیل لوقا انجیل بوحنا۔ان میں سے کوئی انجیل بھی 70ء سے پہلے مدون نہیں ہوئی انسائیکو پیڈیا بریٹانیکا کے بیالفاظ خور طلب ہیں:

It's exact date and exact place of origin are uncertain, but it appears to date from the later years of the 1st century.

''اس کی متعین تاریخ اور اس کے معرض وجود میں آنے کا صحیح مقام غیریقینی ہے لیکن ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا تعلق پہلی صدی کے آخری سالوں سے ہے۔'' (انسائیکلو پیڈیا آف بریٹانیکا صفحہ 513 جلد سوم)

اس کے چندسطر بعدای کالم میں رقطراز ہیں:

We have no certain knowledge as to how or where the fourfold gospel canon came to be formed.

'' ہمارے پاس کوئی بھینی علم ہیں ہے کہ بیر جا رمتندا بجیلیں کیسے اور کہاں معرض وجود میں آئیں۔'' جن لوگوں نے انہیں مرتب کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں سے نہ تھے بلکہ اس وقت انہوں نے نصرانیت کو قبول ہی نہیں کیا تھا۔ اور ندان مرتب کرنے والوں نے ان لوگوں کا نام بتایا ہے جن کے واسطہ سے ان تک بدانا جیل پنجی ہیں۔ آپ خود سوچے کہ ستر سال تک جو کتاب مرتب نہیں ہوئی اور اس طویل عرصہ کے بعد جن لوگوں نے اسے مرتب کیا انہوں نے بیتانے کی زحمت گوار انہیں کی کہ کن لوگوں سے انہیں یہ چیز ملی ہے تا کہ ان کے بارے میں جانج پڑتال کی جاسکے تو ایسے جموعہ پرکس طرح اعتاد کیا جاسکتو ایسے جموعہ پرکس طرح اعتاد کیا جاسکتا ہے۔

اس پرطرفہ یہ کہ دہ اصلی نسخ جوسریانی زبان میں لکھے گئے تھے دہ سرے سے غائب ہیں ان کاسراغ تک نہیں ملتا تا کہ ان تراجم کا اصل کے ساتھ موازنہ کیا جاسکے ان سریانی انا جیل کا ترجمہ بعد میں یونانی زبان میں کیا گیا۔لیکن ان تراجم کا بھی کوئی اصلی نسخہ وستیاب ہیں۔انا جیل کا جوسب سے قدیم یونانی ترجمہ ملتا ہے دہ چوتھی صدی کاتحریر شدہ ہے۔

جہاں صورت حال بیہووہاں آپ آسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انا جبل کیا سے کیا بن گئی ہوں گی؟ اوران میں کس طرح کے تقرفات راہ پا چکے ہوں گے اس لیے آگرائی انجیلوں میں بی بشارت ند ملے تو قرآن پراعتراض ہیں کیا جا سکتا لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ملاحظہ ہو کہ تحریف وبگاڑ کے سیلاب کے باوجود جوصد ہوں موجز ن رہا اب بھی بڑی صریح عبارتیں موجود جیں جن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آ مد کے بارے میں پیشین کوئیاں کی گئی جیں یہاں بطور نمونہ انجیل کی چند آ بیتی پیش کی جاتی ہیں۔

1- اگرتم مجھ سے محبت رکھتے ہوتو میرے حکموں پڑھل کرو گے۔اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہمہیں دوسرا مدد گار بخشے گا کہ ابد تک تنہارے ساتھ رہے گا۔

(انجيل يوحناباب14 آيت نمبر16-17)

مددگار کےلفظ پر ہائمیل کےحاشیہ میں یاوکیل یاشفیع بھی تحریر ہے۔

2- اس کے بعد میں تم ہے بہت ی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کھونیں۔ (انجیل بوحنا باب 14 "آیت 31)

3- کین جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تہارے پاس باپ کی طرف ہے بھیجوں گا یعن سچائی کاروح جو باپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ میری گوائی دے گا۔اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میر ہے ساتھ ہو۔ (یوحنا باب15 'آئے ہے۔26)

یہاں بھی مددگار کے لفظ پر حاشیہ میں یاوکیل پاشفیع مرقوم ہے۔

4- کیکن میں تم سے سیج کہتا ہوں میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تووہ

مددگارتمہارے پاس نہ آئے گا۔لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔اور وہ آکر دنیا کو گناہ اور داست بازی اور عدالت کے بارے میں قصور وار مفہرائے گا۔
(یوحنا باب 16 آیت 8-8)

5- اس باب کی تیر ہویں اور چودھوی آیات ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے تم ہے اور بھی بہت می باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ لعن کے رہے ہوں میں تاتی کا تعدید کر کے سات کی میں سات کی استعمال میں ا

لعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کوتمام سچائی کی راہ دکھائے گااس لیے وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا۔لیکن جو پچھ سنے گاوہی کہے گا اور تہہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔

( كتاب مقدس مطبوعه يا كستان بالميل سوسائني اناركلي لا مور )

مندرجہ بالاحوالہ جات ہے یہ بات واضح ہوگئی کہ کوئی آنے والا ہے جس کی آمد کی جرحضرت عیسیٰ علیہ السلام بار بارا ہے استی ل کود ہے رہے ہیں۔ اس آنے والے کی جن صفات وخصوصیات کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے ان کا مصدات بجر ذات پاک حبیب کبریا علیہ کے اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ لیکن ازراہ تعصب اگر کوئی اصرار کرے کہ مجھے انجیل میں حضور علیہ کا اسم مبارک دکھاؤ تو ہم اس کی یہ خواہش بھی پوری کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ بات اس کے ذہن شین رہے کہ نجیل جو حضرت عیسیٰ غلیہ السلام پر نازل ہوئی سریائی زبان میں تھی کے وکھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی سریائی زبان میں تھی کے وکھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی سریائی زبان میں تھی کے وکھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سریائی تھی اس اصلی کے ایک کہیں کوئی نام ونشان نہیں۔ 70 میں اس کا یونائی میں ترجمہ ہوا ہے۔ اور یہ یونائی ترجمہ بھی نایا بہت کہیں کہیں کہیں کہیں ہوئی ترجمہ اس وقت موجود ہیں وہ چوتی صدی عیسوی کے کہیں ترجمہ ہوئی ترجمہ سے دنیا بحر کی ہے۔ آئیل کی زبان میں کیا گیا جو سلطنت رومہ کی ملمی ڈبان تھی اس الجیل میں جورد و بدل اور زبان میں انجیل میں جورد و بدل اور ترجمہ کے اس عمل سے اس انجیل میں جورد و بدل اور ترجمہ کی تھی تو تھی تو تھی ہوگی وہ تی ترجمہ دیں ترجمہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم کرا می نہ طے تو قطعاء کی تجب نہیں۔

لین طالبان حق کی خوش می ملاحظہ ہوکہ جب مسلمانوں نے فلسطین وغیرہ ممالک کوفتح کیا تو اس وقت وہاں کے لوگوں کی زبان بدستورسریانی تھی۔مسلمان علاء اہل کتاب کے علاء سے وقا فو قا ملا قات کرتے رہے تھے اور ان ملا قاتوں میں افادہ اور استفادہ کا سلسلہ ان کی مادری زبان میں ہوتا تھا۔ اس طرح انا جیل کے بارے میں علاء اسلام کو جومعلومات وہاں کے علاء اہل کتاب سے حاصل ہوئیں وہ اصل سے زیادہ قریب تھیں کیونکہ وہ انہیں سریانی سے بلا واسط عربی میں نتھی کرتے تھے ترجمہ در ترجمہ کے جو بحابات عیسائیوں کو در پیش آئے مسلمان علام کوان سے سابقہ نہیں ہڑا اس لیے جب ہم سیرت ابن کے جو بحابات عیسائیوں کو در پیش آئے مسلمان علام کوان سے سابقہ نہیں ہڑا اس لیے جب ہم سیرت ابن

ہشام کا مطالعہ کرتے ہیں تو حقیقت بالکل واضح ہوجاتی ہے۔ یادر ہے کہ علامہ ابن ہشام نے جن کی وفات 151ھ میں ہوئی اپنے استاد ابومحہ البکائی افتات 151ھ میں ہوئی اپنے استاد ابومحہ البکائی العامری کے واسطہ سے نقل کی ہے بکائی کی وفات کا سال 183ھ ہے اس میں بوحنا کے باب 15 کی آبت 26 کا عربی متن بول ہے:

اس كے بعد لكھتے ہيں:

المُنْحَمُنَا بالشُربانِية مُحَمَّدٌ صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وهو بالرومية البرقليطس لين مُحَمَّدً بران كامعن محمد بدروى زبان مِن اس كاترجمه برايطس البرقليطس كاروى بجدا كريه بور (Perklytos) فجراتو معالمه صاف بداوراس كامعنى بتريف كيا كيا اور دومي كا بحى بعينه بحي معنى بدلين اكراس كا يجه يول بور (Paracletus) تواكر چه دونول لفظول كے تلفظ ميں بوى مشابهت بيكن اس كامعنى پہلے لفظ سے مختلف بخود انجيل كے متر جمين كواس كاتر جمه كرنے ميں بوى دقت پيش آئى۔ اردوكى بائبل كمتن ميں اس كاتر جمه دوكاركيا متر جمين كواس كاتر جمه كرنے ميں بوى دقت پيش آئى۔ اردوكى بائبل كمتن ميں اس كاتر جمه دوكاركيا كيا ہواور حاشيه پروكيل يا شفيع مرقوم بے كسى نے اس كاتر جمه (ابن بشام جلد اقل ص 215 مطبح جازى معر) (Teacher) مير استاذ آرگئائن نے جازى معر) (Advocate) وكيل كيا ہے۔

کیا خبرالفاظ کا بیہ ہمر پھیرعیسائی علاء کے معمول کا کرشمہ ہواوراس وجہ سے وہ خود ہمی پریشانی کا شکار ہو گئے ہوں۔

یہ صورت حال تو اس وقت ہے جب کہ ان چارا بجیلوں پر اعتاد کیا جائے لیکن صدیوں کی میں میں میں اس کے بعد پر دہ غیب سے ایک انجیل ظہور میں آئی ہے جس کو انجیل برناباس کہتے ہیں۔اس کے مطالع سے بڑے در عیدہ عقدے حل ہوجاتے ہیں اور شکوک وشہرات کا غبار خود بخو دحجے شاتا

ہے۔اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیمیوں ایسے ارشادات موجود ہیں جن میں نام لے لے کر حضور علی کے اللہ کی بشارتیں دی گئیں ہیں اور باربارا پنے امتیوں کو حضور علی کا دامن رحمت مضبوطی سے تھام لینے کے تاکیدی احکام دیئے گئے ہیں۔اس سے پیشتر کہم وہ ایمان افروز حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کریں کہلے پر ناباس اوراس کی انجیل کے بارے میں پھے وضاحتیں ضروری ہیں تاکہ کوئی فخص بلاوجہ اور نامعقول اعتراض کر کے آپ کو پر بیٹان نہ کر سکے۔

برناباس قبرص کاباشندہ تھا۔اس کا پہلا فہ ہب یہودیت تھا۔اس کا نام Joses تھالیکن دین عیسوی کی اشاعت اور ترقی کے لیے اس نے سردھڑکی بازی لگادی تھی۔حواری اس کو برناباس کے نام سے پکارتے تھے جس کامعنی ہے '' واضح تھیجت کا فرزند'' بڑا کا میاب بہلغ تھا۔ جاذب قلب ونظر شخصیت کا الک تھا۔حفرت سے حساتھ مدت العمر جو قرب اسے نصیب رہا' اس نے اس کواپنے حلقہ میں بڑا اہم مقام عطا کردیا تھا۔

ابتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہیر دکاراینے آپ کو یہود سے الگ کوئی امت تصور نہیں کیا کرتے تھے۔ ندان کی علیحدہ عبادت کا ہیں تھیں'لیکن یبودی انہیں شک وشبہ کی نظرے دیکھتے تعے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت آپ کی فطرت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق ان کے پہلے ماننے والوں کے نز دیک قطعاً وجہزاع نہ تھا۔سب آپ کوانسان اور اللہ کا برگزیدہ بندہ سجھتے تھے۔اس وقت کے عیسائی میہودیوں سے بھی زیادہ تو حیدیرست تھے۔ یہاں تک کہ بینٹ یال نے عیسائی غرجب قبول کیا۔اس طرح عیسائیت میں ایک نے باب کا آغاز ہواجس کے نظریات اور معتقدات کا منبع انجیل یا حضرت سے کے اقوال نہ تنے بلکہ اس کی ذاتی سوچ بیار کا نتیجہ فتھے۔ پال یہودی تھا۔ طرسوس کا باشندہ تھا۔ کافی عرصدروم میں رہا۔ان کے فلسفہ اورمشر کا نہ عقا کدسے وہ بہت متاثر ہوا۔عیسائیت کواس نے اسی مشرکانہ سانچ میں ڈھالنے کی کوشش کی جوعوام کو بہت پند تھا۔لیکن مفرت عیسی علیہ السلام کے حواری اس کوقیول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔اینے مذہب کی ترقی اور اشاعت کے لیے برناباس اور سينث بإل كي عرصه ايك ساته كام كرت رئ ليكن ون بدن اختلافات كي ظيي برهتي كئ - بال ن طال وحرام کے بارے میں موسوی احکام کو بالائے طاق رکھ دیا۔ نیز ختند کی سنت ابرا میمی کو بھی نظرانداز كرديا\_ برناباس كے ليےاس كے ساتھ الكركام كرنامشكل ہوگيا۔ چنانچه دونوں عليحدہ ہو گئے۔ يال كو عوام الناس كى تائيد كے علاوہ حكومت كى ہدر دياں بھى حاصل تھيں۔اس ليےاس كے پھيلائے ہوئے عقا کدکولوگوں نے دھڑا دھر قبول کرنا شروع کردیا۔اس طرح برناباس اوراس کے ساتھی ہیں منظر میں چلے گئے۔ بایں ہمہ چوتی صدی عیسوی تک برناباس کے ہم عقیدہ لوگ کافی تعداد میں موجود تھے جو خدا

کی باپ کی حیثیت سے نہیں کی بلہ مالک الملک اور قادر مطلق کی حیثیت سے عبادت کرتے تھے۔ اس وقت انطاکیہ کے بشپ پال کا بھی بہی عقیدہ تھا کہ حضرت عیسی نہ خدا ہیں نہ خدا ہیں نہ خدا اس کے بندے اور رسول ہیں۔ انطاکیہ کا ورسرابشپ جس کا نام Lucian تھا اور جو تھوی اور علم میں بردی شہرت کا مالک تھا۔ وہ بھی مثلیث کے عقیدے کا سخت مخالف تھا۔ اس نے انجیل سے اسی عبارتیں نکال ویں جن سے تثلیث طابت ہوتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ جملے بعد میں بردھائے گئے۔ اس کو 312ھ میں شہید کردیا گیا۔ اس کے بعد اس کا شاگرہ معزول کیا گیا۔ کین اس نے اپنامشن جاری رکھا۔ کلیسا کے عہدے پر بھی فائز کیا گیا اور بھی معزول کیا گیا۔ لیکن اس نے اپنامشن جاری رکھا۔ کلیسا کی مخالفت کرنا آسان کام نہ تھا۔ لیکن عواری رکھا۔ کلیسا کی مخالفت کرنا آسان کام نہ تھا۔ لیکن عواری رکھا۔ کلیسا کی مخالفت کی اور لوگ جو تی ور جو تی اس کے نظریات کو تجول کرتے ہے گئے۔

اس اثناء میں دوایسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے بورپ کی تاریخ بدل کرر کھدی۔ شاہ قسطنطین جس نے یورپ کے بڑے جھے پر قبضہ کرلیا تھا'اس نے عیسائیت قبول کیے بغیرعیسائیت کی امدادشروع کردی کیکن عیسائی فرقوں کے باہمی اختلا فات نے اسے سر اسیمہ کردیا۔ شاہم کل میں بھی یہ نظریاتی مختکش زوروں بر تھی۔ مادر ملکہ تو بال کے نظریات کی حامل تھی جب کہ بادشاہ کی بہن ابریس کی معتقد تقی ۔ باوشاہ کے پیش نظر تو صرف ملک میں امن وامان کا قیام تھا اور اس کی صرف بیصورت تھی کہ سارے فرقے ایک کلیسا کو قبول کرلیں۔ابرلیں اور بشپ النگزینڈر کی مخالفت روز بروز شدت اختیار كرتى جارى تقى \_ بادشاه كے ليے مداخلت ناكز ير موكئ چنانجيد 325ء مين" ميتيا" كے مقام پرايك کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔متواتر کی روز تک اس کے اجلاس ہوتے رہے۔ فیصلہ نہ ہوسکا۔ بادشاہ نے امن وامان کی خاطر کلیسا کی جمایت حاصل کرنا ضروری سمجما اس لیے اس نے ایریس کوجلا وطن کردیا۔اس طرح توحید کے بجائے تثلیث کاعقیدہ ملک کارمی ندہب بن گیا۔ کلیساکی منظور شدہ انجیل کے بغیر کوئی انجیل این پاس رکھنا جرم قرار دیا گیا۔ دوسوستر مختلف انجیلوں کے نسخے نذر آتش کر دیتے محے۔ شہزادی قسطنطا نین کو یہ بات ناپند ہوئی۔اس کی کوشش سے 346ء میں اریس کو واپس بلایا گیا۔ جب وہ فا تخانه انداز میں قسطنطنیه میں واخل ہور ہاتھا'اس کی موت واقع ہوگئ۔ بادشاہ نے اسے محلّ عمر قرار دیا۔اس جرم کی باداش میں سکندریہ کے بشب کودواور بھیوں کے ساتھ جلاوطن کردیا اورخوداریس کے ایک معتقد بشب کے ہاتھ پرعیسائیت تبول کرلی توحید سرکاری فرہب قرار پایا۔ 341ء میں اطا کید میں ایک کانفرنس ہوئی اورتو حید کوعیسائی ندہب کا بنیا دی عقیدہ قرار دیا گیا۔ چنانچہ 359ء میں سینٹ جیروم (S.Jerome) نے لکھا کہ اریس کا غرجب مملکت کے تمام باشندوں نے قبول کرایا۔ پوپ ہونورلیس (Honorious) (بیحضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام کاہم عصرتھا) کابھی ہی عقیدہ تھا۔ 638ء میں اس نے وفات پائی۔ لیکن 680ء میں پھر تثلیث کے حق میں ایک لہر آتھی قسطنطنیہ میں پھر اجلاس ہوا جس میں پوپ ہونوریس کومطعون اور مردود قرار دیا گیا اور اس کے نظریات کومستر دکر دیا گیا۔ اگر چہ آج عیسائی دنیا تنگیث کو ایک مسلمہ اصول کی حیثیت سے تنظیم کرتی ہے اس کے باوجود ان میں ایسے لوگ بکٹرت موجود ہیں جواللہ تعالی کی تو حید کے قائل ہیں۔ لیکن اس کے اظہار سے کتراتے ہیں۔

برناباس کی انجیل 325 و تک متند انجیل شلیم کی جاتی رہی۔ ایرانیس (Iranaeus) نے جب بینٹ پال کے مشرکانہ عقائد کے خلاف مہم شروع کی تو اس نے برناباس کی انجیل سے بکٹر ت استدلال کیا اس سے پہتہ چلنا ہے کہ پہلی دوصد ہوں میں بیانجیل معتر تسلیم کی جاتی تھی اور اپنے دین کے بنیاوی مسائل ثابت کرنے کے لیے اس کی عبارتوں کو بطور جست پیش کیا جاتا تھا' کیکن 325 و میں جو کانفرنس نیتیا میں ہوئی' اس میں بیطے پایا کرعبرانی زبان میں جنتی انجیلیں موجود ہیں۔ ان سب کوضا کع کردیا جائے۔ جس کے یاس بیا جیل ملے اس کی گردن اڑادی جائے۔

383ء میں پوپ نے انجیل برناباس کا تسخہ حاصل کیا اور اپنی پرائیویٹ لائبریری میں اسے محفوظ کرلیا۔ زینو بادشاہ کی حکر انی کے جو تصرال برناباس کی قبر کھودی گئی۔ اس انجیل کا ایک نسخہ جو اس نے اپنے قلم سے لکھا تھا'اس کے سینے پر دکھا ہوا ملا۔ پوپ (Siritus) (90-1585ء) کا ایک دوست تھا جس کا نام فرمارینو (Fra Marino) تھا۔ اسے پوپ کی ذاتی لائبریری میں اس کا وہ نسخہ ملا۔ فراکو اس سے بردی دلچیں تھی۔ کیونکہ اس نے ایرانیس کی تحریروں کا مطالعہ کیا تھا جس میں اس نے برناباس کی انجیل کے بکثرت حوالے دیئے تھے۔ اطالوی زبان میں لکھا ہوا یہ مسودہ مختلف لوگوں سے ہوتا ہوا ایک مشروم محروف ہستی کے بال پہنچا۔ یہاں سے پرشیا کے بادشاہ ایک مشیر جے۔ ایف کر بمرکوملا۔ اس سے سیوے کے ایک علم دوست شنجرادے یوگین (Eugene) نے کے مشیر جے۔ ایف کر بمرکوملا۔ اس سے سیوے کے ایک علم دوست شنجرادے یوگین (Eugene) نے کے مشیر جے۔ ایف کر بمرکوملا۔ اس سے سیوے کے ایک علم دوست شنجرادے یوگین (انکائی پنچا۔ اب بھی کے مشیر جے۔ ایف کر بمرکوملا۔ اس سے سیوے کے ایک علم دوست شنجرادے یوگین (انکائی پنچا۔ اب بھی نے دہاں محفوظ در کھا ہے۔

ٹولینڈ (Toland) نے اپنی تھنیف "Miscellaneous Works" جواس کی وفات کے بعد 1747ء میں شائع ہوئی کی جلداوّل صفحہ 380 پر ذکر کیا کہ انجیل برنا ہاس کاقلمی نسخہ اب بھی محفوظ ہے۔ اس کتاب کے پندر ہویں باب میں کھا ہے کہ 496ء میں ایک تھم کے ذریعے اس انجیل کوان کتب میں شامل کیا گیا جن کو کلیسا نے ممنوع قرار دے دیا تھا۔ اس سے پہلے 465ء میں بوپ انویسنٹ (Pope Innocent) نے بھی ای قتم جاری کیا تھا۔ نیز 382ء میں مغربی کلیسا نے انویسنٹ (Pope Innocent) نے بھی ای قتم کا تھم جاری کیا تھا۔ نیز 382ء میں مغربی کلیسا نے

متفقه طور پراس پر بندش عا ئد کی تقی ۔

مسٹراورمسزریگ (Ragg) نے 1907ء میں ایک لاطین نسخے سے اس کا اگریزی میں ترجمہ کیا جواب ہمارے سامنے ہے آ کسفورڈ کے کلیرنڈن پریس نے اسے چھاپا۔ آ کفسورڈ بو نیورٹی پریس نے اسے چھاپا۔ آ کفسورڈ بو نیورٹی پریس نے اسے شائع کیا۔ جب اس کا اگریزی ترجمہ چھپ کر بازار میں آیا تو اس کے سارے نسخ پُر اسرار طریقے پر بازار سے غائب کردیئے گئے۔ صرف دو نسخ محفوظ رہے۔ ایک براش میوزیم میں اور دوسرا وافقائن کی کا گریس لا بریری میں۔ بیپیش نظرا گریزی ترجمہ مائیر وقلم کے ذریعے پبلشر نے ایک دوست کی وساطت سے وافقائن کی کا گریس لا بریری سے صاصل کیا ہے۔

برناباس کے حالات اوراس کی انجیل کی تاریخ کوقدرے شرح وبسط کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تاکہ قارئین کرام کو حالات کا پوری طرح علم ہوا اور اس الزام کی قلعی کھل جائے جو بعض عیسائی حلقوں کی طرف سے لگایا جارہا ہے کہ اس انجیل کا مصنف کوئی ایسافخص ہے جوعیسائیت سے مرمد ہوکر مسلمان ہوا اور دجل ونز ویرے ایک کتاب تصنیف کر کے اسے برناباس کی طرف منسوب کر دیا۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ پغیراسلام علیہ کی تشریف آوری ہے گی سال پہلے کلیسا

نے اس کتا ہے کو مبنوع لٹر پچر میں شامل کردیا تھا اوراس فخض کو واجب الفتل قرار دیا تھا جس کے پاس یہ کتاب پائی جائے۔ نبی کریم علیہ العسلاۃ والسلام کے بارے میں جو بشارتیں اس میں بکٹر ہم موجود ہیں کلیسا کے غیظ وغضب کا کوسب نہ تھیں کی ان کے علاوہ اس میں پچھالی تعلیمات تھیں جو سینٹ پال کے پیش کردہ عیسائی فہ جب کی بیخ کنی کرتی تھیں اس لیے کلیسا کو بیآ خری اقد ام کرنا پڑا۔ قدم قدم پراس میں عقیدہ سٹیس تھیں کا بطلان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی کی قد حید کوزورداردلائل سے بڑے جسین انداز میں پیش میں عقیدہ سٹیس علیہ السلام کے ارشادات سے بیٹا بت کیا گیا ہے کہ آپ نہ خدا ہے نہ خدا اسے نہوں نے انہوں نے اس کو بیٹر مقدس کتب کی فہرست سے خارج کردیا۔

برناباس نے اپنے رسول کی تعلیمات کو بلاکم و کاست بیان کیا۔ اسی طرح حضور سرور عالم سلام نے ایک بار بین بلکہ بار باروی تعین ان کا اس ملائے کے بارے میں جو بشار تیں حضرت عیسی علیہ السلام نے ایک بار نبین بلکہ بار باروی تعین ان کا اس میں مندرج ہونا بھی قدرتی امر ہے چنا نچہ ان بیشار بشارتوں میں سے صرف چند پیش کرنے پراکتفا کرتا ہوں۔ ان کامطالعہ بیجے اپنے ایمان کوتازہ بیجے اورا نہی کی روشی میں اس آئے۔ کی بیجے تغییر ملاحظ فرمائے:
موں۔ ان کامطالعہ بیجے اپنے ایمان کوتازہ بیجے اورا نہی کی روشی میں اس آئے۔ کی بیجے تغییر ملاحظ فرمائے:

"But after me shall come the splendour of all

the prophets and holy ones, and shall shed light upon the darkness of all that the prophets have said beause he is the messenger of God."

''لکین میرے بعد وہ جستی تشریف لائے گی جو تمام نبیوں اور نفوس قدسیہ کے لیے آب و تاب ہے اور پہلے انبیاء نے جو با تیس کی بین ان پرروشنی ڈالے گی' کیونکہ وہ اللہ کارسول ہے۔''

For I am not worthy to enloose the ties of the hosen or the latchets of the shoes of the messenger of the God whom ye call "Messiah" who was made before me. And shall come after me. And shall bring the words of truth. So that his faith shall have no end.

'دلینی جس بستی کی آمکاتم ذکر کررہے ہو۔ میں تو اللہ کے اس رسول کی جو سیوں کے تشیف میں جس کو تم مسیعا کہتے ہو۔ اس کی تخلیق مجھ سے پہلے ہوئی اور تشریف میرے بعد لے آئے گا۔ وہ سچائی کے الفاظ لائے گا اور اس کے دین کی کوئی اعتباء نہ ہوگی۔'(باب 42)

"I am indeed sent to the house of Israel as a prophet of salvation, but after me shall come the Messiah sent of God to all the world, for whom God hath made the world and then through all the world will God be worshipped.

And mercy received."

حضرت عیسی علیہ السلام فرماتے ہیں: ''ب شک میں تو فقد اسرائیل کے گھرانے کی نجات کے لیے اللہ تعالی کے گھرانے گا کی نجات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں 'لیکن میرے بعد مسیحاتشر یف لائے گا ۔ اس کے لیے اللہ تعالی جے اللہ تعالی ساری کا کنات تخلیق کی ہے اور اسی کی کوششوں کے باعث ساری و نیا میں نے ساری کا کنات تخلیق کی ہے اور اسی کی کوششوں کے باعث ساری و نیا میں

اللہ تعالیٰ کی پرستش کی جائے گی اوراس کی رحمت نصیب ہوگی۔'(باب82)

آپ پر بیٹان ہیں کہ لوگوں نے آپ کوخد ااور خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا ہے۔روی گورنراور
بادشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہتے ہیں کہ ہم روم کے شہنشاہ سے ایک ایسا فرمان جاری کروا کیں
مے جس میں سب کو آپ کے متعلق الی با تمیں کہنے سے روک دیا جائے گا۔ ان کے جواب میں آپ
فرماتے ہیں مجھے تمہاری ان باتوں سے اطمینان حاصل نہیں ہوا۔

"But my consolation is in the coming of messenger who shall destroy every false opinion of me, and his faith shall spread and shall take hold of the whole world, for so hath God promised to Abraham our father."

" بلکہ میر ااطمینان تواس رسول کی تشریف آوری سے ہوگا جومیرے بارے میں تمام جمو سے نظریات کو نیست و تا بود کردے گا۔ اس کا دین تھیلے گا اور سارے جہال کواپئی گرفت میں لے لے گا۔ اللہ تعالی نے ہمارے باپ ابراہیم سے اس طرح کا وعدہ کیا ہے۔"

اس کے بعد پادری نے ایک اور سوال پوچھا کہ کیا اس رسول کی آ مد کے بعد اور نبی بھی آئیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا:

"There shall not come after him true prophets sent by God, but there shall come a great deal of false prophets, where at I sorrow for satan shall raise them up."

'' لیعنی آپ علی کے بعد اللہ کا بھیجا ہوا کوئی سپانی نہیں آئے گا' البتہ کثرت سے جھوٹے نبی آئیس محرجنہیں شیطان کھڑا کرےگا۔'' اس پا دری نے دوسراسوال کیا: اس مسیحا کا نام کیا ہوگا اور کن علامات سے اس کی آمد کا پتہ چلے گا؟ اس کے جواب میں آپ ارشادفر ماتے ہیں:

> "The name of the Messiah is Admirable, for God himself gave him the name when had

created his soul. And placed it in celestial splendour. God said: "wait Muhammad for thy sake I will to create paradise. The world, and a great multitude of creatures."

...I shall send thee into the world I shall send thee as my Messenger of salvation and thy word shall be true. In so much that heavan and earth shall fail, but thy faith shall never fail."

"Muhammad is his blessed name."

"مسیاکانام قابل تعریف" ہے۔اللہ تعالی نے جبان کی روح مبارک کو پیدا کیا اور آسانی آب وتاب میں رکھا تو خودان کا نام رکھا۔اللہ نے فرمایا:"اے میں دکھا تو خودان کا نام رکھا۔اللہ نے فرمایا:"اے میر علاقے! انظار کرؤ میں نے تیری خاطر جنت کو پیدا کیا ہے۔ساری دنیا کو پیدا کیا ہے۔ دنیا میں بھیجوں گاتو پیدا کیا ہے۔ جب میں تھے دنیا میں بھیجوں گاتو متمہیں نجات وہندہ رسول بنا کر بھیجوں گا۔ تیری بات تھی ہوگی۔ آسان اور زمین نام ہوسکتے ہیں کیکن تیرا دین بھی فنانیس ہوسکتا۔"آپ نے کہا کہ محمد مقالے اس کا باہر کت نام ہے۔"

مجرتمام سامعین نے بین کر بیا کہتے ہوئے فریاد کرنی شروع کی:

"O God send us thy messenger O Muhammad, come quickly for the salvation of the world."

"اے خدا! اپنے رسول کو ہماری طرف بھیج ۔ یارسول اللہ! دنیا کی نجات کے لیے جلدی تشریف لے آئے۔" (باب97)

حفرت سے اپنے خواری برناباس سے اپنے آخری حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: میر نے آل کی سازش کی جائے گی۔ چند کلوں کے عوض جھے میر الیک حواری کرفتار کراد ہے گا۔ لیکن وہ جھے پھانی نہیں دے سکیں سے۔اللہ تعالی جھے زمین سے اٹھا لے گا اور جس نے میرے ساتھ دھو کہ کیا ہے'اس کومیرے بجائے سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔

فرماتے ہیں:

I shall abide in that dishonour for a long time in the world, but when Muhammad shall come, the sacred messenger of God, that infamy shall be taken away and this shall God do, because I have confessed the truth of the messiah. who shall give me this reward, that I shall be known to be alive and to be a stranger to that death of infamy.

"طویل عرصہ تک لوگ مجھے بدنام کرتے رہیں سے کیکن جب محمد علاقے تشریف لا کیں گے جوخدا کے مقدس رسول ہیں "تب میری سے بدنا می اختیام پذیر ہوگی اور اللہ تعالیٰ یوں کرے گا' کیونکہ میں اس مسیحا کی صدافت کا اعتراف کرتا ہوں' وہ مجھے بدانعام دے گا۔ لوگ مجھے زندہ جانے لگیس سے اور انہیں معلوم ہوجائے گا کہ اس رسواکن موت سے میرادور کا بھی واسط نہیں۔ "(باب 112)

آپ نے متعددمقامات پراس بات کی تقریح کی ہے کہ یہ ذکی شان رسول حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔ اس مقام کی تنگ دامانی اس بات کی اجازت نہیں و بتی کہ میں ان تمام حوالوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امید ہا گر بنظر انصاف آپ ان اقتباسات کا مطالعہ کریں گرو حقیقت کا روئے زیبا یقینا نے نقاب ہوجائے گا۔

ر ہا آخری سوال کہ جس مخص کا نام غلام احمد ہوؤوہ اس آیت کا مصداق بن سکتا ہے اور اسے احمد قرار دیا جا سکتا ہے؟

اس کے بارے میں اتنائی جھے لیں کہ ایک مخض جس کا نام عبداللہ ہووہ اپنے نام ہے ''عبد''
حذف کر کے اگر اللہ نہیں کہلاسک تو ای طرح غلام احمہ نامی مخض غلام کا لفظ کا ٹ کر اپنے آپ کو احمہ
کہلائے گا تو اس سے بردھ کر قرآن کی کوئی تحریف بیس ہو سکتی۔ پس جب وہ رسول جس کا نام نامی احمہ
ہے حضرت سے کی چیش کوئی کے مطابق تشریف لے آیا اور روش مجزات سے اپنی صدافت کو آشکارا
کردیا۔ تو ان کو کوں کو ایمان لانے کی تو نیش نصیب نہ ہوئی اور ججزات نبوت کے بارے میں کہنے گئے کہ
ہی تو کھلا ہوا جا دو ہے۔

# اسم پاک محمد علی

مولا ناعبدالماجددرياآ بادى

حضور علی کانام نامی آپ کے دادا 'عبدالمطلب' نے رکھا تھا۔ عام طور پراس کے متعلق بیکہاجا تاہے کہ رجاء ان محمد عبدالمطلب نے آٹارنیک دیکھر کھرنام رکھا کہ متعلق میں یہ متعلق بیکہاجا تاہے کہ رجاء ان محمد عبدالمطلب نے آٹارنیک دیکھر کھرنام رکھا کہ متعلق میں یہ مولود سعید آ قائے نامدار علی مجموعہ عامداور مرجع خلائق بنے۔ارباب تصوف مود کانی کی انتہا کردیتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ بیلفظ 'محد' خدا کے نام' واحد' سے شتق ہے۔

اگرچہ عام طور پر تام کی صرف اس قدر مضرورت مجمی جاتی ہے کہ چند چیزوں میں باہم اخمیاز قائم رہے لیکن نام کی صحیح اور حقیقی غرض بینیں۔اسم کواپئے مٹمی کے صفات خواص اور حالات کا آئینہ ہوتا چاہیے۔افراد کے نام رکھنے میں تو اس کا کم لحاظ کیا جاتا ہے۔لیکن عموماً انواع واجناس کے نام اسی مقصد کو پورا کرتے ہیں۔مثلاً انسان مسلم توم شاذ و نا در طریقہ پر افراد واشخاص کے ناموں میں بھی اس کا لحاظ کر را کرتے ہیں۔مثلاً انسان مسلم توم شاذ و نا در طریقہ پر افراد واشخاص کے ناموں میں بھی اس کا لحاظ کر را ایا جاتا ہے جیسے دمیرے "اور "میر ھے" بیدونوں نام اپنے مشمی کے اوصاف اور خواص کو ہتلاتے ہیں۔

بیامریاور کھنے کے قابل ہے کہ جیسا کہ تاریخی طور پر فابت ہے کہ آپ سے پہلے عرب میں کہیں اس نام کا پیتے ہیں چلنا مورضین اکثر لکھتے ہیں وَ لَم یَکُن شَائعًا بَینَ الْعُر ب هذا الاسم اس حالت کوشلیم کرتے ہوئے ویکھا جائے تو اتفاقی طور سے ' نام مبارک' کا''عبدالمطلب' کے ذہن میں آ نا خشاء خداوندی معلوم ہوتا ہے کہ جب اس نام کامکل کامل ونیا کواسپنے وجودگرامی سے مشرف کر چکا تو پھراہم بھی فطری طور سے نام رکھنے والے کے ذہن میں وارد ہوا۔

تام مبارک کا عام اور سادہ ترجمہ بہی کیا جاتا ہے کہ ''وہ ذات جس کی تعریف کی گئ' اس ترجمہ کی صحت میں کوئی شبہ بیں ۔ لیکن اس جامعیت کبر کی برزخ کامل اور مقصود آفرینش کے فضائل و کمالات کے سامنے ترجمہ تیج ہے۔ خدا کے تمام نبی اس کے نزد یک موجب توصیف ہیں۔ دنیا کے تمام حکیم' فاتح عام انسانوں کی نظروں میں لائق مدح وستائش ہیں اس لیے اس ترجمہ کی صحت کو پورے طور پر تسلیم کرتے ہوئے تعلق کو اور زیادہ وسعت ویں۔ صاحب مفردات ''محمد' کے معن کھتے ہیں اللہ ی اجمعت فید المحمودة لینی مختصر لفظوں میں بیہا جاسکتا ہے کہ لفظ محمد کے معن مجموعہ خوبی ۔

اے کہ تو مجموعہ خوابی بچہ نامت خوانم

کارسازِ قدرت کی وسعت لامحدود'اس کے کرشے نا قابل ثار'اس کی خلقت کا درواز ہ ہمیشہ کے لیے واہے۔ غور کرنے سے ہم اپنی عقل کے مطابق اس فیصلہ پر پہنچتے ہیں کہ قدرت نے تخلیق انواع کے لیے ایک معیار مقرر کیا ہے۔ مخلوقات کی ہرنوع کا ایک درجہ کمال ہے کہ جس کے آ گے اس کا قدم نہیں برمتا "حیوانات" "نباتات" اور" جمادات" تک میں اس کے شواہل سکتے ہیں صورتی ایک ہیں شکلیں متحد ہیں' اوصاف مختلف ہیں' لیکن ان مختلف اوصاف کی ایک انتہا ہے جسے جنس اعلیٰ سے تعبیر کیا جاسكتا ہے كہ جس كے آ مے كوئى درجہ بين مرنوع ميں جنس اعلى كوجس يرادصاف جامعيت كے ساتھ جا کرفتم ہوتے ہیں ہم مقصو دِ فطرت اور نقط تخلیق کہہ سکتے ہیں۔اس نقطہ تخلیق کی اصطلاح کو پوری تشریح كے ساتھ ذہن میں رکھنا جا ہے دوسرے تمام انواع كى طرح اس مقصود فطرت كوانسانوں كى جماعت میں مجمی حلاش کرنا ضروری ہے۔ دوسری مخلوقات اور انسانوں میں ایک عام اور بین فرق بیہ ہے کہ وہاں نوع کے پینکٹروں افراو ہیں اور یہاں اوصاف وخصوصیات کے اعتبار ہر ہر فرداینے مقام پرنوع مستقل ہے۔ آ فرینش انسان کی مجمل یامفصل تاریخ پرایک اجمالی نظر بتلاسکتی ہے کہ آج مجمی انسان کی شکل وشاہت اس کے اعصاء وجوارح اس کا ڈھانچہ جسمانی ساخت ٹھیک وہی ہے سب چیزیں وہی ہیں جو دنیا کے یہلے انسان کی تغییں ۔ نیکن د ماغی کیفیتوں کا حال ان سے جدا گانہ ہے۔ ان میں برابرارتقاء واختلاف جاری ہے۔اب اگرانسان کی اس ارتقائے د ماغی پرغور کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ماقبل و مابعد اد بول ٔ زبانوں کی تاریخ میں ارتقائے د ماغی کی آخرترین سرحدا گرکوئی معلوم ہوسکتی ہے تو وہ ذات قدس مفات آ قائے نامداررسول خدا علیہ کی ہے۔ لغات قاموں نے لفظ "حمر" کے ایک عنی قضاء الحق کے مجی بتلائے ہیں پس لفظ''محر'' کے ایک معنی رہمی ہیں کہ وہ جس کاحق بورا کر دیا گیا ہولیعن قدرت کی جانب سے نوع انسان کوجس سرحد کمال تک پہنچا نامقہ وقعاا ورانسان کا اپنے خالق پر جوجی تخلیق مقررتھا

جیدااو پرکہا گیا ہے عام طور سے اشخاص کے نام اور اوصاف باہم کوئی نسبت نہیں رکھتے شاذ
ونا در اتفاقی حیثیت سے تناسب بھی ل جاتا ہے اور ایسا تو بھی نہیں ہوا کہ کی انسان کاوہ نام رکھا گیا ہو جو
اس کی تمام زندگی کا آئینہ اور اس کے شعبہ ہائے حیات کی تفصیل ہو۔ گرنام نامی آقائے نامدار اس سے
مشخل ہے۔ اس مطابقت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس خاص نام کے رکھنے کے متعلق ضرور عبد المطلب کو
ایک فیمی تحریک ہوئی۔ اب غور کیا جائے کہ آئخضرت علی کے کہ زندگی کا خلاصہ دوست و دیمن کی کیسال
مقید حاضر و غائب کی رائے زنی کا ماحصل اس کے سوا اور پھی نیس کی مام علی خطابہ و باطن خلق و خلق ہر
حیثیت سے حضور کی زندگی قائل تعریف تھی اور اس خلاصة حیات کا ترجمہ ہے جمہ سے اللہ ہے۔

اس سے بھی زیادہ عجیب امریہ ہے کہ نام مبارک حضور کے نہصرف نبی بلکہ خاتم النبین ہونے کی دلیل بھی ہے۔ کمال و کمال اخلاق بھی انبیاء علیہم السلام کی مخصوص اور متاز صفات میں سے ہیں۔ دوسرے انبیاء علیهم السلام کا کمال علمی وعملی سی ایک خاص صفت میں مخصوص تفالیکن حضور کی جامعیت آپ کی سوائح و تعلیمات سے معلوم کی جاسکتی ہے۔ لفظ "محم" کے معنی مجموعہ خوبی اور "مخلوق کامل 'کے جوہم اوپر بیان کرآئے ہیں اس کے آھے کوئی نقطہ بی نہیں ہے۔ای حالت پر کمال کلی کی انتہا اورمعارف کا اختام ہے جس کے بعدنہ کسی نبی کی حاجت نہ کسی نبی کا وجود مکن ہے۔ مستشرقین بورپ میں سے جن لوگوں نے آنخضرت علیہ کی سیرت یاک کا مطالعہ کیا ہے وہ باوجود ہزارسعی تنقیص اعتراف کمال پرمجبور ہوئے ہیں۔مردلیم نمج را در مار کولیٹ جیسے خت لوگوں کوبھی کھلے اور جیسے لفظوں میں اس کا اقر ارکر تاید اکه تینبراسلام کی تعلیم انتهائی سیائی اور حقیق فسدانت برمنی نظر آتی ہے۔ عمد نبوت میں بھی ای شم کے واقعات آ بھے ہیں کہ بعض سخت ترین منکر ایک توجہ نظر اقدس کی تاب نہ لا سکے۔عبد اللہ بن سلام جونا مورعلاء يبوديس سے يتے وہ جس طرح اسلام لائے معلوم ہے۔ بعثت كے حالات سيرت طبیبہ تعلیم وتلقین اینے اندر کچھالیک کشش رکھتی ہے کہ مخالف سے مخالف اور سخت سے سخت حریف اعتراف پرمجبور بوجاتا ہے۔اس خاصیت اور بے اختیار انکشش کونام مبارک میں بیان کیا حمیا لفظاد محمر'' عربی زبان میں تحمید سے شتق ہے جو باب تفعیل کا مصدر ہے اس باب کے معنی کے خواص میں سے ہے کے کسی کام کا وجود میں آنا اس طور کر مانا جائے کہ کو یا کسی نفی یا ظاہر طاقت نے اس کو وجود میں آنے کے لیے مجبور کیا جیسے صَرَف (پھیردیا) یعنی کسی طاقت نے باختیار کر کے پھیردیا ای طرح "محد" کے معنی ہیں وہ جس کی تعریف ہے اختیار کی گئی ہو۔اس معنی سے اسی قوت جاذبہ اور کشش اصلی کی طرف اشارہ ہے۔عبداللہ بن سلام کے متعلق مروم ہے کہوہ چبرہ اقدس کود مکھتے ہی ایکارا مھے هلاا لَیسَ بوَجه كذاب \_ بورب من بدى موشياراند تر عدرسول الله عليه كوبدرين بيرايول من وكالن كى کوششیں کی گئی ہیں لیکن اب آج کل بعض جماعتوں اور خداتر سیندوں کی طرف سے جومسائی جمیلہ کی جارہی ہیں انہوں نے جارہی ہیں انہوں نے جارہی ہیں انہوں نے جارہی ہیں انہوں نے کہا کہ بھی اور مقصود ہے۔

اس باب کی دوسری خاصیت بیمی ہے کہوہ کسی کام کے اس طور پر ہونے کو ظاہر کرتاہے کہوہ اسے تمام پہلووں کا استعصاء کے ہوئے ہوگے جزواس سے چھوٹا ہوائیس استعال میں آتا ہے فَعَلَهُ تقتیلالینی خوب خوب کل کیااس فاصیت کالحاظ رکتے ہوئے نام مبارک کے بیمنی معلوم ہوتے ہیں کہ " محر" لینی جس کا جز وجز وقابل تعریف ہے" اصلاح نفس" تدبیر منزل اور تدبیر مدن کی وہ کولی شاخ ہے جس كاعملى نموندذات قدى مفات محدرسول الله علي في في نيس كرديا- انبياء يبيم السلام كاتمام تر سلسله عالم میں ایک خاص ترتیب و نظام کے ساتھ آیا اور ہرایک اسے اندر کوئی نہ کوئی کمال اخلاقی یا عرفانی با انظای لایاب بابرکت سلسلہ جب ایل حدونهایت کو پنجاتو ضرورت موکی کہ عالم انسان کے سامنے ایک ایسانمون کال پیش کیا جائے جوان تمام صفات کا مجمع اور فضائل کا آئینہ ہو۔جس کی زندگی کو سامنے رکھنے سے موسویاند متی مسیماندا خلاق اہرامی محبت بیک وقت نظر کے سامنے آجائے۔اور پھر ان تمام اوصاف میں وہ این معترفین سے بالاتر مو۔ وہ ستی جامع اور برزخ کامل ذات یا ک حضرت محمد علي إلى المحترث من فرايي بثارت من لفظ "احد" فرمايا لين وه آئ كاجواي تمام يہلے آنے والوں كاسر دارا درسب يرفائق موكا - ونيا كے تمام يدے يدے تدامب نے اپنى كال نشوونما جب بی یائی ہے جب وہمعرفت وروحانیت کی آغوش سے کال کرسلطنت اور حکومت کی کوو میں مط مے ہیں۔ مسیحی ند مب کی ترقی وہی باوشاموں کی رہین احسان ہے۔ پاڑھ نے بہت مجھ تبلیغ کی لیکن اس كاعالتكير ندمب مجى اسى ونت ابني بحيل كرسكاجب وواشوك خاعدان كى سريرتى مين أسميا ليكن اسلام این تاریخ میں بالکل علیمدہ ہے وہ جن جن ملکوں میں کمیا اور جن جماعتوں میں پھیلا اخلاق وروحانیت ے کیا۔ غریب تلوار اسلام میں روحانیت اور قرمب کے داخلہ کے بعد گئے ہے۔ افریقہ اور مندوستان کی نظيري اس بارويس بهت صاف بيراس خاص نعت تبليغ كومجى نام مبارك ميس ظامر كرويا حميا بد فقطع دبرالقوم اللين ظلمُوا والحَمدلِله رَبِّ العَالَمِين بطابراسباب ان مفاسد كم مثن كل کوئی صورت نبیس ہوتی لیکن فطرت کی تدبیریں اندرا ندر جاری رہتی ہیں اور ایک وقت معین پر ظاہر ہو جاتی ہیں۔فطرت کی رفقار ہوا کی طرح تیز اورسلاب کی طرح نرم ہوتی ہے۔خوش تدبیری اورحسن اسلوب کے موقع برہمی حمد کا لفظ استعال کیا جاتا ہے اس لفظ "محم" کے ایک بیم معنی قرار دیتے جاسکتے میں کہ وہ جس کے ساتھ خوش تدبیری نے ترقی کی آپ کی تعلیم کا انتشار آپ کالایا موادین خدا کی

خاص مرضی اور خاص تدبیر سے عالم میں پھیل گیا جس کی سرعت اور بغیر جدو جهدر فار ترقی سے اس وقت بھی دنیا متحیر ہے۔

الغرض اسلام کی تمام معنوی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ساتھ ہے بیاراسلام کا نام مبارک بھی اپنے معانی کے لائے سے فلف خوبیوں کا مرقع بہتیر بے فضائل کا خلاصہ ہے ایک طرف وہ اپنے مشخی کے کام اور کام کے انجام کی پیشین کوئی ہے دوسری طرف اس کے کاموں کی تاریخ اوراس کی تعلیم کالب لباب ہے۔

پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے نبی کا ایسا پاک نام دکھا اور پاکیزہ ہے وہ نبی جے اس کے معبود نے البی فضیلتوں سے آراستہ کیا۔

وَالْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

**�**.....�

## مم مثالله وراحم عليه

محمه صادق سيالكوني

> محمد علی نام بی طغرائے لوح مدحت ہے فلاطوں طفلکے باشد بہ بینانے کہ من دارم مسجا رفشک می دارد بہ درمانے کہ من دارم

''افلاطون جیبیا دانا اورفلٹی ایک طفل ہے سامنے اس بونان کے جومیں رکھتا ہوں۔'' یعنی ملک بونان کو مان ہے کہ اس نے افلاطون جیسا فلاسفر پیدا کیا۔لیکن میں کہتا ہوں کہ جومیر ایونان ہے (حضرت محمد رسول اللہ علقہ کے اس کے آھے افلاطون ایک طفل کمتب ہے۔

حضرت مسیح علیه السلام (باوجود معجزه احیائے موتی رکھنے کے ) رشک کرتے ہیں اس در مان پر جو میں رکھتا ہوں۔'' یعنی میرے محمد علی کے در ماں ہیں دارو ہیں علاج ہیں مرضِ شرک و کفر کا' جو صدیوں سے ملک عرب میں وبا کے طور پر پھیلا ہوا تھا۔

حضرت مسیح علیہ السلام نے پہر عرص علم توحید بلند رکھا۔ انہوں نے معجزہ ہے مردے زندہ کیے۔ ماورز اوا ندھے اور کوڑھی تندرست کیے۔ کیکن یہودی ملعون ان کی جان کے دشمن بن کران کے قبل کے دریے ہو مجے۔ بالآ خراللہ تعالیٰ نے ان کوآسان پراٹھالیا۔

کین لا کھوں ورودوسلام ہول بشیر نذیر مبشر رسول امین خواجہ بدروخین حضرت جمدرسول الله علیہ نے کہ کہ تمام کا کتات عرب کے نفر وشرک کی ملی بھٹت نے آپ کوایذا پہنچانے کہ کھودیے 'ستانے اور جان لینے کے لیے کوئی وقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔ وشنی کے جھڑ چلے بغض وعناد کے طوفان اٹھے نہ کتل جان لینے کے لیے کوئی وقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔ وشنی کے جھڑ چلے ہوئے کفر کی آ ندھی آئی۔ لیکن یقین و ایمان کا فلک ہوس پہاڑا پی جگہ ہے نہ ہلا۔ سب جھڑ طوفان چڑھا و 'سیلاب طغیانیاں 'آئی حمیاں غل مور فساڈ بلوے ہنگاہے 'جھڑ ہوا کہ ایک اور شدت ہے سر براہ مرسلال علیہ کی فور فساڈ بلوے ہنگاہے 'جھڑ ہو کے ہنگاہے کی ذات تمام مقاسد چٹان ایمان سے نظرا کیں اور پاش پاش ہوگئیں۔ بالآ خر حضرت جمدرسول اللہ علیہ کی ذات تمام مقاسد پرغالب آئی اور نیس برس کے تھوڑ سے عرصہ میں سارا عرب تو حید کنور سے جھڑ گا اٹھا۔ تو حضور در مال بین کے آئے امراض شرک و کفر کا حال جین کے آئے دو بل ومفاسد کا' بے شک

مسيحار شككى واروبدور مانے كمن دارم

حضورت علیہ السلام رشک کرتے ہیں۔اس در ماں پر جوامت۔امتِ خیر الوریٰ کو ملاہے۔ الحاصل کیا حضرت سے علیہ السلام اور کیا دوسرے تمام انبیاء درسل (خدا کا ان سب پر درودو سلام ہو) سب کے سب حضور کی اقتداء پر نازاں ہیں اور حامل لوائے حمہ۔ جناب رحمت للعالمین ان سب کے امام ہیں۔

ہر زمانے میں پیمبر بھی نبی بھی آئے مصلح بلتی و ملکی بھی رشی بھی آئے

حق کے جوئندہ اور حق کے ولی بھی آئے واقف محرم سرِ ازلیٰ بھی آئے آئے دنیا میں بہت یاک کرم بن کر كوئى آيا نه كر رحمت عالم بن كر

( جگرمرادآ مادی)

محد علی نام کے گلاب کی مبک

حضور فرمایا۔ إِنَّ لِي اَمْسَمَاء بِشَك ميرے ليے (بہت سے) نام بير - اَنَامُ حَمَّد ـ ایک نام میرامحری و اَنَا اَحْمَدُ۔اوردوسرانام میرااحری ہے۔ لین میں محریمی ہوں اوراحریمی ہوں۔

قرآن من بمي آپ كامحرنام في جكرآيا ب

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ (١٣٦٧)

''اورنبیں محمد سیالی مکررسول۔''

مُحَمَّدٌ رُّسُولُ اللهِ (پ٢٦ع١١)

"محمداللد كرسول بين"

مَاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِّجَالِكُمْ (ب٢٤٦٢)

محمد علاقہ تنہارے مردوں میں سے کسی کے باپنہیں ہیں۔''

نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ (بِ٢٦٥٥)

"اتارا گیا( قرآن)اور محمد ﷺ کے۔"

ب شک آپ کانام محمد علاق ذاتی عام ہے۔ اور محمد علاق محمد سے مشتق ہے اور حمد کے معنی السي تعريف كے بين جومحود كى تكريم وتعظيم كے لحاظ سے كى جائے اور در حقيقت محمود ميں يائى جائے۔اور لفظ محمد علق اسم مفعول ہے جس معنی ہیں بہت تعریف کیا گیا۔حضور علق میں نہایت اعلی اوصاف نہاہت اچھی عادتیں اور حصالتیں تھیں۔ آب بالکل اسم بامسے تھے۔سرایاحس ہی حسن تعریف بی تعریف خوبی بی خوبی تھے۔ ذات اور صفات کے لیے دنیا 'اور آخرت میں صد درجہ تعریف کیے محت ہیں۔ بے حداور بے شارسراہے گئے۔حضور علی کے اجھے وصفوں اعلی خوبیوں اور یا کیزہ سیرت کی جتنی تعریف آج تک ہو چی ہے اور ہور ہی ہے اور قیامت تک ہوگی ساری اولا دِ آ دم میں ہے اتنی کسی کی نہیں ہوئی۔اللہ تعالیٰ آسان میں فرشتوں ہے اور زمین میں انسانوں اور جنوں ہے حضور علطیکے کی

تعریف کراتا ہے۔ یہاں تک کہ سب رسولوں اور نبیوں سے بھی اللہ تعالی نے حضور علیہ کی تعریف کرائی ہے۔ کہاناتھ کی تعریف کرائی ہے۔ کرائی ہے۔ کرائی ہے۔ اینوں کے علاوہ غیر غرب کے لوگوں نے بھی آپ کی توصیف کی ہے۔ د کیھئے ہری چنداختر آنجمانی یوں مرح سراہے۔

کس نے ذرول کو اٹھایا اور صحرا کر دیا کس نے قطرول کو طایا اور دریا کر دیا زعمہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر شوکت مغرور کا کس فخص نے سیجا کر دیا شوکت مغرور کا کس فخص نے لوڑا طلم منہدم کس نے الی قصر کسری کر دیا کس کی حکمت نے ہیموں کو کیا در پیٹم اور غلاموں کو زمانے ہجر کا مولا کر دیا کہہ دیا لا تَقْنَطُوْا اخْر کسی نے کان میں اور دل کو سر ہر محو تمنا کر دیا اور دل کو سر ہر محو تمنا کر دیا اور دل کو سر ہر محو تمنا کر دیا اس کے عام آشکارا کر دیا اب کسی نے اس کو عالم آشکارا کر دیا

حضور کے نام محمد کی تخمید کہ غیر خرب کے لوگوں کی زبانیں بھی آپ کی شان میں نوائے توصیف ہیں۔ صلّی الله محلیہ وَ صَلّم وَ عَلَی آلِه وَاَصُحَابِه فَلْرَحُسُنِه وَجَمَالِه وَ کَمَالِه وَ شَانِهِ۔

لی محمد نام .....نہایت بیارا دل کش دل کشا کربا دل نواز روح پرور عطر ریز عزر باز بلاغت آمیز ذخیرہ حسن دوجہاں ہے۔الله تعالی نے تمام نبیوں رسولوں اور ساری اولاد آدم کے اوصاف حمیدہ اور خصائل عالیہ حضور علی کے ذات میں کوٹ کوٹ کر بحر دیئے تھے۔ تو کویا آپ تمام ذریت آدم کے حسن و جمال اوصاف و خصائل تعریفوں خویوں صفوں بملائیوں نیکیوں کم الول ہزول خویوں صفوں بیدائش کے دوزادل سے خلقوں اور پاکیزہ سیرتوں کے جموعہ ہیں۔اسم محمد علی کامسے علی اپنی پیدائش کے دوزادل سے کے کرتا امروز تعریفوں اور مداحوں کامور ہا ہے اور تا نور نیرین رہے گا۔ نام ہوآپ کامی حرفہایت تعریف کیا گیا تو بھر کس طرح ہوسکتا ہے کہ آپ کی مدح نہو۔

مریبانے کمن دارم فلک کی مطلع خورشد دارد باجمہ عوکت ہزاروں ایں چنیں دارد مریبانے کہ من دارم

(آئ)

آسان باوجوداتی شان وشوکت (بلندی فراخی وسعت) کایک بی مطلع خورشیدر کھتا ہے۔
لیکن جو گریبان (ایمان بالرسالت کا) میں رکھتا ہوں۔ وہ ایسے ہزاروں مطلع خورشید رکھتا ہے لینی
آسان جواتی وسعت فراخی اور بلندی کی شان وشوکت رکھتا ہے۔ اس پرایک سورج چکتا ہے اور میرے
مریبان محبت مصطفع مسلفت پرایسے ہزاروں آگا ہے روشن ہیں۔

آ الآب فلک کی مادی ہوئی ہے دیا جگاری ہے۔ اس روٹن کے بیٹار فاکدے ہیں۔ اس ہے جہان آ باد ہے۔ اس سے خان آ باد ہے۔ اس سے زندگی کی چیل کا کہا ہے۔ لیکن میرے (مسلمان کے ) گر ببان ایمان پر مرور کا نکات علی کے میرست واسوہ کے بزاروں خورشد و مک رہے ہیں۔ لائل پاک آ فاب درخشاں ہیں جن کی روشن ہے میری روحانی دنیا آ باد ہے۔ میرے ایمان کا جہان جگار ہا ہے۔ ان آ الاوں سے میری دور اور ایمان منور ہیں۔ میری قبرروش ہے۔ حشرروش ہے بل میرا طروش ہے۔ ان خورشدوں میری دیوں دولوں سنورد ہے ہیں۔ وقع مالی ۔

اُدھر لاکھوں ستاروں سے ہے بریم کہمثال روثن ادھر اک می روثن ہے کہ ہیں دونوں جہال روثن

(/)

آسان پرلا کول کروڈول ستارول سے کھال کی برمردش ہدات کوآپ بدین م کھال و کھتے ہیں۔ لیکن اوس سال کی و ایک ایک فعل ا و کھتے ہیں۔ لیکن اوس سال کی ویا میں ایک ایک فع (رسالت محدید) روش ہے جس نے دونول جہانوں کوروش کردکھا ہے۔ سیالی

اسم محد علی اتامی نیز اور مار کا گریت ہے۔ سندر اور ماسا کرے کہ اللہ تعالی نے جو اب عبد اور میاسا کرے کہ اللہ تعالی نے جو اب عبد اور میں میں اور مفتیں بخشی ہیں۔ ان کے بیان کے لیے طومار در کار ہے۔ حضور میں اور میں محت سرا ہے۔

اسم محمد علف كامعنوى اعجاز

مشركين قريش في ايك روز خيال كيا كيم ميان توجهارادشن ب-جهار في ندب كادشن

ہے ہمارے بزرگوں الات وہمل کی تکذیب کرتا ہے۔ ان کو برا کہتا ہے۔ اور ہمیں جب اس کو بلانا پڑتا ہے۔ اور ہمیں جب اس کو بلانا پڑتا ہے۔ اور محمد علاقے کے معنی ہیں از حد تعریف کیا گیا۔ تو اس کو ہم دل سے برا جانے ہیں۔ محمد نے آج یہ کہا تو اس کی خود بخود تعریف ہوجاتی ہے۔ اس لیے جانے ہیں اس کا کوئی ایسانام تجویز کروکہ جب اس نام سے اس کا ذکر کیا جائے تو اس میں ذم پایا جائے۔ چٹانچہ انہوں نے حضور علاقے کے لیے ذم مام تجویز کیا۔ جو محمد علاقے کی نقیض ہے۔ ذمم کے معنی خدمت کیا انہوں نے سنا تو وہ بہت مغموم ہوئے۔ اور ہارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ حضور علاقے مشرکین قریش نے آپ کو برا کہنے کے لیے ذم مام تجویز کیا۔ ہو ہے۔

رسول الله علي في فرمايا اور حكمت اوردانا في كادريابهاديا:

اَلاَ تَعُجَبُونَ كَيُفَ يَصُوِفُ اللَّهُ عَنِي شَتُمَ قُرَيْشٍ وَلَعُنَهُمُ يَشُتِمُونَ مُذَمِّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ (بَخَارِئ ﴿ رَفِى )

"فرمایا صنور علی نے کیاتم تعب نہیں کرتے کہ کیونکہ بازر کھا مجھ سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین قریش کا برا کہنا۔ اور ان کا لعنت کرنا۔ (غور کرد) وہ برا کہتے ہیں فرم کو۔ اور میں محمد ہوں۔''

لیعنی وہ لعن طعن ندیم کوکرتے ہیں۔اور میں تو ندیم نہیں ہوں بلکہ محمد ہوں ان کی گائی جھے گئی ہی نہیں۔خدا تعالیٰ نے ووراور دفع کرویا ہے ان کی لعن کو مجھ سے اور بچایا ہے مجھے کوان کے بد کہنے سے محمد کی ذات کے نزویک ندمت پھٹک بھی نہیں سکتی۔

مشركين قريش كى بكواس ندمت الك ظلمت ، فجواسم محمد علي كي روشى سے دور موجاتى

ہے۔ دیکھتے دوسرے انبیاء کیہم السلام کے پاک ناموں کے ترجے اور معنوں پر نظر کریں تو اسم محمد میلانو کے معنی کے مانندوہ محامہ کے حامل نہیں ہیں:

'' حضرت ابراجیم علیه السلام کے معنی ہیں۔ باپ بڑے گروہ کا۔''

"حضرت الوب محمعن شير سے بيں۔"

"حضرت بوسف كمعنى بين زياده كيا مواء"

" حضرت اساعيل معنى بير اعالله ميرى فريادي "

" حضرت ليحقوب كمعنى جيس يحصي آنے والا۔ "

" ليكن محمد علي كالميا من من المراف كيا كيا-"

تونام کے لحاظ ہے بھی رسول اللہ علیہ تمام اولاد آ دم کے سردار ہوئے۔اور بیضدا کا فضل ہے۔ جس پر جا ہے اس کی بارش کردے۔

اسم احد كاجمال:

اسم محمد علي كر به ال كر بعداب اسم احمد علي كاجمال ويكسيس فرمايا حضور علي في في في في في المال ويكسيس فرمايا حضور علي في في في في ألّا أحُمَدُ داور من احمد علي بول يعنى ميرانام احمد علي بحر ب

احد مصدر حمد استقضیل ہے جوفاعل کے عنی دیتا ہے تواحد کے معنی ہوئے۔اللہ تعالیٰ کی از حد حد کرنے والا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت خیرالوری علیہ از حد حد کرنے والا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت خیرالوری علیہ تھا تھا میں میں سے دیا دہ خدا کی جم کرنے والے ہیں۔ یول کہتے کہ ساری اولا دا وم میں سب سے بڑھ کراللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے ہیں۔ دریائے ستائش کے سب سے بڑے پیراک ہیں۔ کوئی بھی حضور علیہ کے جبل حمدی چوٹی کو مرنیس کرسکا علیہ کے سب سے بڑے چیل حمدی چوٹی کو مرنیس کرسکا علیہ کے سب سے بڑے چیل حمدی چوٹی کو مرنیس کرسکا علیہ کے حدور علیہ کے جبل حمدی چوٹی کو مرنیس کرسکا علیہ کے حدور علیہ کے جبل حمدی چوٹی کو مرنیس کرسکا علیہ کے حدور علیہ کے حدور علیہ کے جبل حمدی چوٹی کو مرنیس کرسکا علیہ کے حدور علیہ کی حدور علیہ کے حدور کے حدور

قرآن مجید جوآپ پراتارا گیاہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد کی بہت تا کیدآئی ہے۔ دیکھتے! قرآن کی سب سے پہلی سورت جونمازوں میں باربارد ہرائی جاتی ہے۔ دہ شروع بی الحمد للہ سے ہوتی ہے اور سارے قرآن میں اللہ کی حمد بہ کثرت فدکور ہے۔ اس کے علاوہ کتب احادیث میں بے شار حضور علیہ کے کہ دعا کیں آئی ہیں۔ جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد وستائش کی گئی ہے اور ان دعا وَل سے حضور علیہ احمد ثابت ہورہے ہیں۔

ایک روایت داری شریف میں آئی ہے جوکھب احباد سے مروی ہے کہ کتب سابقہ میں حضرت انور علیقہ کی کہ کتب سابقہ میں حضرت انور علیقہ کی امت کو تمادون کے نام ہے بیان کیا گیا ، جو ہر حال میں اللہ کی حمر کریں گے۔' اور تمادون کے معنی ہیں خدا کی بہت حمد کرنے والے سبحان اللہ امت کے دسول علیہ محمد علیہ نہایت تعریف کیے گئے۔احمد علیہ اللہ کی نہایت حمد کرنے والے اور امت جمادون ۔اللہ کی بہت حمد کرنے والی ۔

قیامت کوحفور علی کے ہاتھ میں حمد کا حبضد اوگا مقام محمود آپ کی جگہ جہاں آپ کے مشاہ محمود آپ کی جگہ جہاں آپ کے ک کھڑے ہوں مے ادرسب اہل محشر آپ کو دیکھ کر آپ کی تعریف کریں مے۔ یہ بیں احمد رسول علیہ کے ساری خدائی میں سب سے بڑھ کرحم اللی کے نغمہ مرا!

حضرت احمد عليه كاحدسرائي

رسول الله علی کی زبان پاک ہروقت الله تعالیٰ کی تخمید الله علی تعجید اور ذکر سے ترمین تعجید اور ذکر سے ترمین تعلیم کی دبات بیٹے کھاتے ہیے 'چلتے پھرتے' ہر گھڑی ہر لھے اللہ کی حمد وستائش کا

آب حیات نوش جان فرماتے۔حضور علیہ اللہ کی حمد اور شکراس حد تک کرتے کہ کوئی بھی ذریت آدم میں سے اتنائیں کرسکا فررکریں کہ جب آپ بیت الخلاسے فارغ ہوکر نکلتے تو اس طرح شکر کرتے: اَلْحَمُدُ اِلْهِ الَّذِی اَذُهَبَ عَنِی الْآذی وَ عَافَائِی (مَکَلُو ہَ شریف) ''سب تعریف اُس اللہ کے لیے ہے جس نے دور کی مجھ سے پلیدی اور عافیت دی مجھ کو۔''

نوث: جس کابول و براز بند ہوجائے۔ یہ پلیدی خارج نہ ہوئو وہ متعددامراض کاشکار ہوجاتا ہے جوم ہلک بھی ہوسکتی ہیں۔ اور دائی قبض والے تو کئی بیار بول میں جتلا رہتے ہیں۔ جب تک ہرروز اجابت بافراغت نہ ہوئا دمی کی صحت درست نہیں ہوسکتی۔ تو رحمت عالم علاقے نے اجابت بافراغت پر اللہ کاشکر کیا کہ اس نے اس ایڈ اکودور کر کے صحت اور عافیت بخشی۔

مجمعی حضور علی فراغت کے بعداس طرح حمد کرتے:

"ٱلْحَمْدُلِلَهِ إِذَا قَنِي لَلَّتَهُ وَالَقْمَ مِنِي قُوْتَهُ وَالْمُعَبِ عَنِي آذَاهُ فُوْتَهُ وَالْمُعَبِ عَنِي آذَاهُ غُفُرَانَكَ (طَهْرَانِي شُرِيفِ)

''سب تعریف الله کے لیے ہے کہ چکھائی اس نے مجھے لذت کھانے کی اور باتی رکھی مجھے میں قوت اس کی۔ اور دور کی مجھ سے پلیدی اس کی۔ خدایا ہم تیری پردہ بوشی جا ہے ہیں۔''

نوٹ: - بین جمہ ہاں ذات لم یزل کی جس نے بیٹارتیم کے کھانے اور پینے کی چیزوں کی لذت بخشی بہت سے اقمار وفوا کہ کے ذائفوں اور مروں سے کام ودبن اور جسم و جان کو فا کدہ پہنچایا۔
اور پھران غذاؤں اور سب مشر و بول کی قوت طاقت تفری تسکین اور سب فوا کد کوجسم میں باتی رکھا۔
اور فضلات کو جومفر سے ان کو فارج کر دیا۔ یعنی ماکولات اور مشر و بات کے منافع کوجسم میں باتی رہنے دیا۔ اور مضار کو بصورت بول و براز دفع کر دیا۔ رحمت عالم علی اس بات پر بھی اللہ کی حمہ بجالار ہے ہیں۔ اللہ تعالی کی جیسی اور جننی حمہ حضور علی نے کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔

**\$....\$....** 

# م مالله

#### صاحبزاده طارق محمود

حضرت عبدالمطلب نے اپی بہوسیدہ آمنہ سے خرکا کات علقہ کا نام رکھنے کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس بچے کے انوارات وبرکات دیکے کرمحسوں کرتی ہوں کہ میرے ول پرمیرا افقیار نہیں۔ مائیں اپنے ہونے والے لاڈلوں کے بے شار نام سوچتی ہیں۔ لیکن میری عجیب حالت ہے آکاش ذہن پر صرف نام محمد علیہ ہی آتا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا ہاں بٹی جب بچیمنفرد ہے تو اس کا نام بھی منفرد ہی ہونا چاہیے۔ بزرگوں کی مھائتوں کے مطابق حضرت عبدالمطلب اور بیان آمنے دنوں کورویا نے صالحہ کے ذریعہ نام احمداور محمد علیہ کے کہا شارہ کیا گیا۔

#### لفظ محمد علي كي جامعيت

مقدمه مقلوة كى شرح من طاعلى قارى نے كيا خوب فرمايا ہے كه الائسماء تنول مِن السّماء تام آ انول سے اترتے ہيں۔ حضرت عبدالمطلب كا اپنے تمام بيول ميں سے صرف آپ كے والد ماجد كا نام عبدالله تجويز كرنا الله تعالى كنزديك سب سے زياده محبوب تھا۔ بيالقاء ربانی تھا۔ اسى طرح حضور عليه العسلوة والسلام كا اسم كرا مى محمداورا تعمد عليا كه المان المام كا اسم كرا مى محمداورا تعمد عليا كه علامدانورنووى نے ابن فارس سے نقل كيا ہے۔ يكى دونام الله تعالى نے قرآن مجيد ميں ذكر فرما كے ييں۔ مثلاً "مُحَمد مَن وَ الله الله الله الله على مِن بَعْدِى إِسْمَةُ اَحْمَد الله المحمد على الله الله الله الله كرسول ہيں۔ وَ مُبَشِق الله وَسُول يَانِي مِنْ بَعْدِى إِسْمَةُ اَحْمَد الله بعد آنے والے رسول كى بشارت و سے والاجن كانام احد موگا۔ (شرح مسلم)

> وَشَقَّ لَهُ مِن اِسْمِهٖ لَيَجَلَّهُ فَلُو العَرُش مَحْمُود و هَلَا مُحَمَّد

(تاریخصغیر)

''خداوند تعالی نے آپ کی عزت افزائی کے لیے اپنے تام سے آپ کا نام تکالا۔ پس عرش والامحمود اور آپ محمد علی ہیں۔''قاموں میں ہے کہ محمد علیہ وہ بیں جن کی تعریف بار بار ہوتی ہے اور مجمی شتم ندہو۔

الَّذِي يَحْمُد مَّرةَ بعد مَرَّةٍ

مالک کا نتات خالق کا نتات نے خود اپنے محبوب محمصطفے علی کے کتریف فرمائی ہے جو
اکرام خداد عدی کاعظیم شاہکار ہے۔لطف وکرم یہ کہ الی تعریف اور کوئی نہیں کرسکا فرمایا۔ور فعنا
لک ذکر ک ''میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ ہم نے آپ کا نام بلند کیا 'آج بحرالکالل کے مغربی کنارے سے لے کردریائے ہوا تگ ہو کے مشرقی کنارے تک ایک ہی نام کی صدا کیں ہیں۔
مشرق ومغرب شال وجنوب اور کرہ ارض کے کونے کونے میں یہ نام مبارک سربلند ہے۔ای کے جے ہیں۔ یہ وَدَ اَفْعَنَا اَک فِر مُحَویک کی ملی تغییر ہے۔

سرکاردوعاکم علی نے دنیا میں رب العزت کی حدوثنا بیان کرنے کا جواعز از حاصل کیا۔وہ پہلے انبیاء میں سے کسی کونھیب نہیں ہوا۔ قیامت کے روز سرور کونین علی کوآپ کی عظمت ورفعت کے پیش نظر مقام محمود اور لواء حمد عطا ہوگا۔ خدا تعالی اور آقائے نامدار علی کارشتہ عابد ومعبود ساجد و مجود اور حالہ ومحمود کا ہے حضور علیہ الصلوق والسلام کی امت نے بھی اپنے نبی مکرم کی پیروی کرتے ہوئے باتی امتوں کی نبید سب سے زیادہ اللہ تعالی کی حمد وثنا اور ستائش بیان کی مردعا کے بعد رسول اکرم علی اور آپ کی امت کو حمد وثنا بڑھے کا حکم دیا گیا ہے۔

لفت كى مشہور كتاب منتى الارب مين حمد كے معانی حق اداكرنے كے بھى كھے ہيں۔حمد كا

ایک معنی تضاء الحق بھی ہے۔جس کا مطلب کمال کی انتہا تک پہنچتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ نام محمد علاقے ایک معنی تضاء الحق بھی ہے۔جس کا مطلب کمال کی انتہا تک پہنچتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ نام ہیں۔ درجوں میں مطلع سے مروی ہے کہ رسول اللہ علاقے نے ارشاد فرمایا کہ میرے پانچ نام ہیں۔ (بخاری وسلم)

- 1- شي محربول\_
  - 2- احمد بول ـ
- 3- میں ماحی ( کفر کومٹانے والا ) ہول ۔
- 4- میں حاشر (بینی لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا) بزرگوں نے تغییر یوں کی ہے کہ آتا ہے رحمت علاقے قیامت کے روز سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھیں مے۔ اور آپ ہی اس دن سب کے امام اور پیشوا ہوں گے۔
- 5- پانچوال فرمایا علی عاقب مول (یعنی تمام انبیاء کے بعد آنے والا) بخاری ورز فری علی بید الفاظ: "أَنَا الْعَاقِبُ الَّذِی لَیْسَ بَعُدِی نَبِیْ." علی عاقب مول میرے بعد کوئی نی نبیس الفاظ: "أَنَا الْعَاقِبُ الَّذِی لَیْسَ بَعُدِی نَبِیْ." علی عاقب مول میرے بعد کوئی نی نبیس المام مالک نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: الذی ختم الله به الانبیاء جس پر الله تعالی نے انبیاء کاسلسلی فرمایا۔

قاضی عیاض شفا میں اور فتح الباری میں حافظ سید الناس عیون الاثر فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرب وجم کے دلوں اور زبانوں پر اسی مہر لگا دی کہ کی کومحہ اور احمہ تام رکھنے کا خیال تک نہیں آیا اس بناء پر تو قریش نے متجب ہو کر مردار مکہ حضرت عبد المطلب سے سومال کیا تھا کہ یہ منفر دنام آپ نے کیوں منتخب کیا ہے؟ لیکن جب آپ کے ظہور قدمی کا زمانہ قریب آیا تو علماء نی امرائیل کے علاوہ کا ہنوں اور نجومیوں نے اس نام کو بہت مشہور کر دیا ۔ بعض لوگوں نے اسی امید پر اپنے بیٹوں کے نام محمہ اور احمدر کھنے شروع کرو یہ کے لیکن بعض روائوں میں ان ناموں کی تعداد جے سات سے زیادہ نہیں مرحکمت خداوندی مروع کرو یہ کے لیکن بعض روائوں میں ان ناموں کی تعداد جے سات سے زیادہ نہیں مرحکم نے دعوی نبوت نہیں ملاحظہ ہو کہ پروردگار عالم نے اسم محمہ کی کس طرح حفاظت فرمائی کہ ان میں سے کسی نے دعوی نبوت نہیں مستحق ہیں۔ اس صورت میں حمد اور محمد کا معنی ایک ہوجائے گا دونوں ناموں کا مجموی مطلب بیہ کہ مستحق ہیں۔ اس صورت میں حمد اور محمد کا معنی ایک ہوجائے گا دونوں ناموں کا مجموی مطلب بیہ کہ سب سے زیادہ اور مسب سے انجھی ستائش دعقیدت اور تعریف کے حق دار آپ علیا تھی ہیں۔

# فضائل اسم محرعلينية

مفتى محمدز بيرتبسم

محمد علی اورجس نے خاک کے دروں کو جمد علی ہے اس نورجس نیز اعظم کا ..... جو تخلیق آ دم کا باعث ہواجس نے خاک کے دروں کو جامد حیات پہنایا .....جس نوری پکیر کی برکت سے سیّدنا آ دم "مجود ملائکہ تھمرائے گئے۔ خلافت کبری کا تاج پایا اور نیابت الہیٰہ کے تخت جلال پر فروکش ہوئے۔

محمد علی اسم کرای ہے اس آسان رسالی کے سرائی منیر کا ..... جس کے نور کی ضیا پاشیوں سے آفاقی عالم منوروروشن ہے۔ جس کے نور کی تاباغوں سے بیچکتا آفاب بیدمکتا مہتاب سیزرنگارگنبذیه سکراتے ستار کے بیرق پاش کہشال بیگر جتابا دل بیسر بفلک کوهسار بینشاط انگیز آبشار بینورانی فرشتے بیرعنا حوریں بیناری جن بیبا کمال انسان غرضیکہ عالم رنگ و بوکا ہر ہر ذرہ اور ہر ہر قطرہ معرض وجود جس آیا۔

روش ہوئی ہیں تم سے دو عالم کی وسعتیں مج ازل کے مہر درخشاں شمعیں تو ہو

میں میں اللہ ہیں ہے اس میں ازل کے مظہراتم کا ..... جو میں و جمال کا لطیف پیکراور وکشی ورعنائی کا منتہائے کمال ہے جس کے جسم و جان زبان وول رگ وریشہ خلق وعمل اورعلم وقہم کو نورانیت تامہ بخشی کئی تھی۔حورو ملک جن وانس کے حسن ورعنائی کی جہاں انتہا ہوتی ہے محبوب خدا کے حسن و جمال کا وہاں ہے آغاز ہوتا ہے۔

دل سے نگاہ تک روح ہے جسم تک سرے پرتک حسن ہی حسن یا کیزگ ہی یا کیزگ لطافت بی لطافت ٔ نزاکت بی نزاکت اور رعنائی بی رعنائی جیمائی موئی تھی جس کا بچین یا کیزگی وزیبائی کامعیار آخراورجس کی جوانی پیولول سے بر ھر بداغ اور شبنم سے زیادہ اجلی اور شفاف تھی \_ رُخ معطفے ہے وہ آئینہ کہ اب ایبا دوسرا آئینہ نه حاری برم خیال میں نه دکان آئینه ساز میں آفاقها مر ديده ام مير بتال ورزيده ام بسیار خوبال دیدہ ام لیکن تو چیزے دیکرے محمد عليه وه پيكرنوز بلكه نوز على نور .....جس كى مقدس سيرت مين تمام انبياء ومرسلين كى زند کیال سیرتیں اور خوبیال جمع ہوگئے تھیں۔ ۔.... جس کی درس کا و نبوت میں داخلہ کے لیے رنگ وسل کی کوئی مخصیص نہی۔ الرنكار على المرين الما من الوكر "على "على المورج نيل تعليم ياكر فكان المان المورج نيل تعليم ياكر فكان المان الما 🖚 ..... جس نے خون کے پیاسوں اور عزت وآ برو کے دشمنوں کوآ زادی بخشی۔ 🚓 ..... جس کااسو و حسنه انسانوں کے لیے مرکز حیات اور منبع علم وعرفان ہے۔ 🚓 ..... جس مستی اعظم نے بی نوع انسان کو تخت سیادت پر بٹھایا۔ 🚓 ..... جس كا نام كروژون زبانون يرجاري وساري ہے۔ 🛖 ..... جس کے لیے کا نثات بلندو پست کا ذرہ ذرہ مدح خوالی ہے۔ ے۔.... جس کی ذات اقدس بذات خودایک روشن دلیل ہے۔ 🛖 ..... جس کی ذات ہمارے دلوں کی فاتح ہے۔ جس کی تعلیم کی وسعت مشرق ومغرب میں چھائی ہوئی ہے۔ 🚓 ..... جس کی رفعت فرش ہے عرش تک پینچی ہوئی ہے۔ 🛖 ..... جس کے تذکر ہے ارض وساکی محفل میں ہمیشہ مجازل سے شام ابدتک ہوتے رہیں گے ۔ وہ جن کا ذکر ہوتا ہے زمینوں کا سانوں میں فرشتوں کی وعاوں میں مؤذن کی اذانوں میں محمد علی و مقدس نام ہے جس کے زبان برآتے ہی دل جموم اٹھتے ہیں سینے محل جاتے

خدایا میری زبال پہ یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے

۔۔۔۔۔۔ یکی وہ مقدس اور بابر کت نام ہے جس کی تابانیوں اور تجلیوں سے مجم از ل بھی فیضیاب ہوئی اور شام ابد بھی تابیا ک اور درخشاں ہے۔

🖝 ..... میں وہ روح پروراسم اعظم ہے جس نے بیقرار روحوں کوقر اراور بے چین دلوں کو چین بخشا۔

۔۔۔۔۔ یہی وہ مقدس اسم گرامی ہے جس کی برکت اور وسیلے سے حضرت سیّدنا آ دم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ قبول ہوئی۔

۔۔۔۔ یہی وہ نام مقدس ہے جس کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کی گئتی کنارے گئی۔ اگر نام محمد علی را نیاوردے شفیع آدم ا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نحینا

..... بهی وه بابرکت اسم گرامی ہے جوشب وروز بار بار ہر لحد ہر گھڑی کروڑوں نیک بخت انسانوں کے است سے لیوں کو اور کا دیا اور قلب وروح کو ابدی مسرتیں عطا کرتا ہے۔

جس کی تکراراور پیم یاددل کی نشاط اور روح کی انبساط کا سامان ہے۔جس کی برکت سے

مجڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں۔

یہ نام کوئی کام جگڑنے نہیں دیتا مجڑے بھی بنا دیتا ہے بھی نام محمد

سنٹس وقٹر 'شجر وجحر'جن وانس' حور و ملک بھی نام مقدس کے عظیم المرتبت مسٹی کواپنے دلوں اور روحوں میں موجود پاتے ہیں' اور جن کے ذکر خیر کے تذکر ہے فردوس کی بہاروں اور لا مکان کی قدی فضاؤں تک پہنچ بچکے ہیں۔

عرش پہ تازہ چھیر چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائے تیری ہی داستان ہے ملائد سے متاللہ سے

حضور سرور کا نتات علی کے اسائے گرامی کتب سیر میں ایک ہزار تک بیان کیے گئے ہیں ا جن کے معانی ومعارف پرعلائے اسلام نے بے شار کتا ہیں تحریر فرمائی ہیں کیکن اس مضمون میں سرکا رابد قرار علی کے ذاتی اسم یاک محمد علی کے متعلق کچھ عرض کرنامقصود ہے۔

آ پ کا ذاتی اسم گرامی محمد علاق آپ کے دادا جان حضرت عبدالمطلب نے رکھا۔اس کی وجنسمیہ بتاتے ہوئے آپ نے ایک خواب کا ذکر کیا کہ مجھے امید ہے اس مولود مبارک کی زمین وآسان

میں بہت زیادہ تعریف کی جائے گی۔

خصائص کبری میں ہے ابن عساکر نے معنرت ابن عباس سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ میں ہے۔ ابن عباس سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ عبد ولا وت باسعاوت ہوئی تو معنرت عبدالمطلب نے ایک ونبہ کا عقیقہ کیا اور آپ کا اسم میں میں میں میں میں ہے۔ اس سے کہا اے ابوالحارث کیا وجہ ہے؟ کہ آپ نے حضور میں ہے۔ کا ام محمد میں ہے۔ کہا اے ابوالحارث کیا وجہ ہے؟ کہ آپ نے حضور میں ہے۔ کا ام محمد میں ہے۔ کہا اور اپنے آ با دُاجداد کے ناموں پر ندر کھا۔

حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا میں نے جاہا کہ آسانوں میں اللہ تعالی میرے ہوتے کی مدح فرمائے اور زمین پرساکنان خاک آپ کی تعریف کریں اور اللہ تعالی نے آپ کی اس آر دوکو پورا کردیا کہ آج آخا قاق عالم اس نام نام سے کونے رہا ہے۔ (خصائص کبری)

حضورتاجدارگائنات فخرموجودات نورجهم فخرآ دم و بنیآ دم علی کاسم گرامی محد علی کاسم گرامی محد علی کا کار می می ال می کار می

### كلم محمد علي كانشراك:

قَالَ اَهُلُ اللَّغَةِ كُلِّ جَامِع بصفَاتِ الْحَيْرِ يُسَمَّى مُحَمُدًا الل لغت كت بين كرجوسى تمام صغات فيركى جامع بواسے محركتے بيں۔ امام ابوز حرواسم محركى تشريح كرتے ہوئے رقسطراز بيں:

اَنَّ صِيْفَةُ الْتَفْعِيْلِ تَدُلُّ عَلَى تَجَدِّدِ الْفِعْلِ وَحَدُولِهِ وَقَتاً بَعْدَ الْخَرَبِشَكُلِ مُسْتَمَرِ مَتَجَدِّداً اللَّا بَعْدَ ان وَعَلَى ذَلِكَ مُحَمَّدً اَى الْحَرَبِشَكُلِ مُسْتَمِ حَتَى يَقْبِضَهُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهِ يَتَجَدُّدُ حَمُدُهُ إِنَّا بَعْدَ ان بِشَكُلِ مَسْتَمِ حَتَى يَقْبِضَهُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهِ يَتَجَدُّدُ حَمُدُهُ إِنَّ بَعْدَ ان بِشَكُلِ مَسْتَمِ حَتَى يَقْبِضَهُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهِ يَتَجَدُّدُ حَمُدُهُ إِنَّ بَعْدَ ان بِشَكُلِ مَسْتَمِ حَتَى يَقْبِضَهُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهِ وَقَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهِ وَقَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ

علامه بیلی اس نام کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فَٱلْمُحَمَّدُ فِي الْلُغَةِ هُوَالَّذِى يُحْمَدُ حَمُدًا بَعْدَ حَمْدٍ وَلاَيَّكُوْنُ مُفَعَّل مِثْلَ مُضَرَّب وَمُمَدَّح اِلَّالِمَنُ تَكَرَّرَفِيْهِ الْفِعْلُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ' العنی الفت میں محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے کیونکہ مفعل کے وزن میں اس تعلی کا تذکرہ مقصود ہوتا ہے مضرب اور مدح ان کا وزن بھی مفعل ہے اور ان کے معنی میں بھی تکرار ہے۔''

دوسرامشہورمعروف نام نامی احمد ہے۔حضرت مویٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علی کاس نام سے یا دکیا۔

احداسم تفضیل کا صیغہ ہے اس کامعنی ہے احدالحامدین بینی ہر حدکرنے والے سے زیادہ اپنے رب کی حمد کرنے والا۔

ویسے قوصور علقہ کا لو لو اپنے رب کریم کی جمدو ثناء سے آباد ہے۔ حضور کی تجمید و تجمید کی ہراداسب سے زالی اورسب سے ارفع واعلی ہے۔ لیکن حضور علقہ کی بیشان احمد بت پوری آب و تاب سے روزمحشر آشکارا ہوگی جب حضور علقہ رب ذوالجلال کے عرش کے سامنے حاضر ہو کرسر ہجو د ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالی اپنی حمد کے لیے اپنے حبیب کا سینہ منشر آفر مائے گا۔ حمد کے سرمدی خزالوں کے درواز سے کھول دیئے جا تیں گے۔ صدر الور میں معرفت اللی کا بحر پیکراں شاخیس مار نے گا۔ حضور کی زبان فیض تر جمان اس کی تہہ سے حمد کے موتی چن خن کر بھیررہی ہوگی جملہ اہل محشر پر کیف وسرور کی منتی چھاجائے گی۔ اس بھٹل اور بنظیر تحمید و تبحید کے صلہ میں اللہ تعالی اپنے محبوب کو مقام محمود پر فائز فر مائے گا۔ وست مبارک میں لواء جم تھائے گا۔ اس وقت الوار اللی کی ضوفشانیوں اور شان احمد لله مسمحان اللہ المحمد لله المحمد لله المحمد لله اللہ اکبو کے ترانے آلاپ رہی ہوگی ہم گنجگار ہیں اورعصیاں شعاروں کی بھی بن آئے۔ المحمد لله اللہ اکبو کے ترانے آلاپ رہی ہوگی ہم گنجگار ہیں اورعصیاں شعاروں کی بھی بن آ ہے۔ گی۔

حضور پہلے احمد تھے۔سب سے زیادہ اپنے رب کی حمد د ثنا اور تعریف کرنے والے اس کی برکت سے محمد ہوئے تا ابد بار باران کی تعریف و ثنا کے ذمر سے بلند ہوتے رہیں گے۔نہ زبا نیس خاموش ہوں گی نہ لام کو یارائے صبر ہوگا نہ معانی و معارف کے موتی ختم ہوں گے نہ ان موتوں کے ہار پرونے والے بس کریں سے۔ جمال مصطفوی کے گشن میں نت سے پھول کھلتے رہیں سے سلیقہ شعار گل چین انہیں چنتے رہیں سے حجولیاں بھرتے رہیں سے مشکبار گلدستے تیار کرکے برم کو نین کو سجاتے رہیں سے اور فضائے عالم کو غیرین کا سے رہیں گے۔

رحمت عالم وعالمیان علی کے بزم رنگ وبومی رونق افروز ہونے سے پہلے یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ نبی آخر الزمال کی ولادت کا زمانہ قریب آخر الے اوران کا اسم گرامی محمد علی ہوگا۔ موجکی تھی کہ نبی آخر الزمال کی ولادت کا زمانہ قریب آخر الے اوران کا اسم گرامی محمد علی ہوگا۔ (ضیاح النبی ص 62-63)

قرآن عيم من جارمقامات پرياسم كراى ذكركيا كياب:

سورة آل عُران عَى بهدوَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ ....سورة احزاب على به مَا كَانَ مُحَمَّدُ اَبَا اَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبَيْنَ

سورة محد ش به والله أَن امَنُوا وَعَمَلُوا الصَّلِحَتِ وَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

سورة فقيس ارشادر بانى ب:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشَّداء عَلَى الْكُفَّارِ رحماء بَيْنَهُمْ

اسم محمد علي كابر حف بامعنى ب:

محمد میلینے حضور پُرنور میلینے کا اسم ذات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے حضور سرور کا نام مقدی کا نام نام بیول کے بلکہ تمام تلوق کے نامول کا سرواد ہے۔ اس نام پاک کواللہ تعالی کے علم ذاتی یعنی لفظ اللہ کا ہر ہر حرف بامعنی ہے ای طرح لفظ محمد میلینے کا ہر ہر حرف بامعنی ہے ای طرح لفظ محمد میلینے کا ہر ہر حرف بامعنی ہے ای طرح لفظ محمد میلینے کا ہر ہر حرف بامعنی ہے۔

اسم ذات الله ك شروع به بها حرف بها دي توللدره جاتا باس كامعنى ب الله ك ليد ي توللدره جاتا ب الله ك ب الله ك لي الله ك ليد ي الله ك ليد الله ك اله ك الله ك

لِلَّهِ مَافِئُ السَّمُواتِ وَمَافِى الْارُضِ

اللہ بی کے لیے ہے جو کھے زمینوں اور آسانوں میں ہے اگر اس اسم پاک ہے پہلالام مثادین قوبا تی لدرہ جاتا ہے

لَهُ المُلك وَلَهُ الحَمْدوَهُوَ عَلَى كُلِّ شَتَّى قَدِيْر

ای کے لیے باوشاہت اورای کے لیے حمدوستائش اوروہ ہر چیز پر قاور ہے۔

اورا گردوسرالام بھی مٹادیں تو ہاتی رہ جاتا ہے ، اس کامعنی ہے وہ عربی زبان میں اس کا نام مغیر ہے۔ اور منتکلم مخاطب اور عائب کے حوالے سے اس کی تین تشمیں ہیں یہاں ، ہے مراد بھی اس کی ذات اقدس ہے۔ (منہاج ابخاری)

اى طرح لفظ محمد علي بي دلالت من حرفول كاحتاج نبيل الربيلي ميم الك موجائة وحمد

رہ جاتا ہے جس کامعنی ہے تعریف کرنا۔ اگرح کوبھی ہٹادیا جائے تو ممدرہ جاتا ہے جس کامعنی ہے مدد

کرنے والا اور اگرمیم کومٹادیا جائے تو باتی مدرہ جاتا ہے جس کامعنی ہے درازہ اور بلند بی حضور سرور
کائنات علی کی عظمت اور رفعت کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر دوسر میم کوبھی مٹادیا جائے تو صرف (دال) '' ذ'رہ جاتا ہے جس کامفہوم ہے ولالت کرنے والا بین اسم محمد علی اللہ کی وحدانیت پردال ہے۔ (سیرة الرسول)

اسم کوائے مسٹی کی صفات کا آئینہ وار ہونا چاہے مگرا کڑا س کے برعس ہوتا ہے۔ شاذ ونا در بی بعض اوصاف میں تناسب بل جاتا ہے تو ایسا بھی نہیں ہوا کہ سی انسان کا وہ نام رکھا گیا ہو جواس کی تمام زندگی کا آئینہ دار ہو ۔ لیکن اسم پاک محمد علاقے اس ہے مسٹی ہے۔ اس مبارک نام کی عظمتیں جہاں جمع ہوتی ہیں اور اس نام کا مظہراتم اور محل کا مل ہے۔ اس کا نام بی تو ذات پاک محمد علاقے ہے اس ذات پاک کی بیشار عظمتوں کو ایک نام ہے موسوم کرنے کا ذریعہ اسم شریف محمد علاقے ہے۔

الل ایمان کی تعریف میں حقیقت کے ساتھ ساتھ عقیدت بھی جلوہ گر ہوتی ہے۔ مگر آئے ایسے انسان کی حقیق بھی پیش کرتا جاؤں جوایمان کی دولت سے تو محروم رہا مگر حقیقت کا اعتراف کیے بغیر ندرہ سکا۔فرانسیسی مفکر مسٹر لے مارٹا کین لکھتا ہے:

دعلم دحکمت کا پیکر فصیح و بلیغ مقرر خدائی پیغا مبر اہر قانون دان بہادر مجاہد نظریات کا اہر شاکستہ اصولوں کو قائم کرنے والا بیس دنیاوی حکومتوں اور ایک روحانی سلطنت کا بانی جس میں سیساری صفات بیک وفت موجود ہوں اس کا نام محمد علی ہے۔ انسانی عظمت کو پر کھنے کے جتنے معیار ہیں ان کو مطونے خاطر رکھتے ہوئے ہم دنیا ہے ہو چھتے ہیں کیامصطف علی اسلامی کوئی انسان ہوسکتا ہے؟ مصطف ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ دماری برم خیال میں نہ دکانی آئینہ ساز میں نہ ہماری برم خیال میں نہ دکانی آئینہ ساز میں

(مامنامه ضياع حرم جنوري 1984ء)

کتاب الثقامی قاضی عیاض اندلی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے کتے انبیاء کرام کو پہلے اسائے حنیٰ کی خلعت سے نواز اہے۔ جیسا کہ حضرت اسحاق " مضرت اساعیل " کولیم وحلیم نام دے کر حضرت ابراہیم " کولیم کے ساتھ مضرت نوح " کولیکور کے ساتھ مضرت میں کی علیم السلام کو بر کے ساتھ مضرت موں " کریم دقوی کے ساتھ مضرت یوسف" کوحفیظ وعلیم کے ساتھ مضرت ایوب کو صارت الوعد کے ساتھ نواز اہے۔ جن کی گوائی قرآن پاک دے رہا ہے اس طرح اللہ کریم نے ہمارے آقاومولی شب اسری کے دولہا سیدنا ومولانا محمد رسول اللہ علیہ کو

بھی یہ فضیلت عطافر مائی ہے۔اوراپنے کتنے ہی اسائے حسنی کی خلعت سے نوازاہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسائے حسنی میں ایک حمید ہے جومحمود کے معنی میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود

ا پنی تعریف فر مائی ہے اور بندے بھی اس کی حمد و ثنابیان کررہے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے حمد سے متعلق اپنے حبیب علق کے کودونام عطافر مائے ہیں یعنی محمد علق اوراحمد علق ہے۔

محمد علط اللدك نام محود م مشتق ب جبيا كه حضرت حسان بن ثابت فر مات بير \_

اعز عَلَيه للنَّبوة خاتم مِنَ اللهِ مِنُ نُور يلوخ ويشهد وضم اللهِ إسمُ النبى باسمِه اذا قال في الخمس الموذن اشهد وشق لَهُ مِن اسمِه ليجلّه فذوالعرش مَحمُود وهذا مُحَمَّد

ترجمہ: (1) اللہ کے اس نور کی وجہ سے جوآپ کی ذات بابر کات میں نمایاں اور عیال ہیں۔ آپ پرختم نبوت ناز کرتی ہے۔

(2) خدانے اپنے نام کونی پاک علقہ کے نام سے (جیسا مؤذن روزانہ پانچ وقت کی شہادت دیتا ہے) طادیا ہے۔

(3) خدا نے حضورعلیہ الصلاۃ والسلام کے نام کواپنے نام سے مشتق کیا تا کہ آپ کی شان و شوکت میں اضافہ ہو۔ مرش کے خدا کا نام محود ہے اور آپ کا نام محمد

#### نکتے اسم محمد واحمہ علی ہے:

احمد علی کے الف میں اشارہ ہے کہ آپ علی فات اور مقدم ہیں اس لیے کہ الف کا مخرج تمام خارج میں ہیں اس لیے کہ الف کا مخرج تمام خارج میں پہلا ہے اور محمد علی کے کہ میں اشارہ ہے کہ آپ خاتم اور موخر ہیں اس لیے کہ میم کا مخرج خاتم المخارج ہے۔ جیسا کہ حضور پُر ٹورشافع ہوم النفور علی نے فرمایا نَعن الآخوون السابِقون ہم آخری اور سبقت لینے والے ہیں نیز میم میں اشارہ ہے کہ آپ چالیس سال کی عمر میں اطلان نبوت فرما کیں گے۔ (روح البیان)

كنتے در بار و ختم نبوت:

آپ اللغ کے اسم کرامی کی ابتداء میں میم ہے اور بیخارج میں سب سے آخری مخرج ہے

اس میں اشارہ ہے کہ آپ تمام انبیاء کیبہم السلام کے بعد تشریف لائیں مے اور ختم نبوت کا تاج آپ کے سرسجایا جائے گا۔ (روح البیان)

### نام محمد علية وظيفه بفرشتول كا:

حفرت کعب الاخبارے ابن عساکر راوی ہیں کہ حفرت آدم " نے اپ فرزند حفرت شیث علیہ السام سے فر مایا اے میرے فرزند! میرے بعد جبتم میرے قائم مقام ہوتو اس منصب و خلافت کوعارة القوئی اورعروة الوقی کے ساتھ لو اور جبتم حق تبارک وتعالی کا ذکر کروتو اس کے ساتھ منی نام نائ محمد رسول اللہ علیہ کا لیا کروکیونکہ میں نے عرش الی کے ستونوں پر آپ کا نام نای اس وقت لکھاد یکھا جب کہ میں روح اور مٹی کے درمیانی مرحلہ میں تھا۔ اس کے بعد مجھے آسانوں میں پھرایا گیاتو میں نے آسان میں ہر جگہ اور ہرمقام پر محمد علیہ ککھاد یکھا۔ پھر سے رس نے نام محمد علیہ کھاری میں نے آسان میں ہر جگہ اور ہردر بچہ پر اسم محمد علیہ ککھاد یکھا۔ نیز میں نے نام محمد علیہ کو اور مردت کے درختوں کے بتوں پر اور درخت طوبی کے ہر ہر ہے پر اور سدرة حور العین کی پیشانیوں پر اور جنت کے درختوں کے بتوں پر اور درخت طوبی کے ہر ہر ورق پر اور بردوں کے ہر ہر گوشے پر اور فرشتوں کی آئھوں کے درمیان نام محمد علیہ استیں کے ہر ہر ورق پر اور بردوں کے ہر ہر گوشے پر اور فرشتوں کی آئھوں کے درمیان نام محمد علیہ کھا دیکھا ہے۔ تو تم اس گرای دقار کا کھرت سے ذکر کر وکیونکہ فرشتے ہر آن اس کاور درکرتے ہیں۔

ثنائے زلف و رخمار تو اے ملو

ملاتک ورد صبح و شام کردند

دروح البيان خصائص كبرى انوار محدى)

حضرت انس فرماتے بیں کدرسول اللہ علاقہ نے فرمایا کہ شب معراج جب مجھے جایا گیا تو میں نے عرش اعلی کے ستونوں پر لاالہ الا الله محمد رسول الله کما ہواد یکھا۔

مویاعرش اعلی کی بلندیوں پڑ ہر ہر چیز پر نام خدااور نام مصطفے علیہ کا لکھا جانا کو یا اس بات کی ولیل ہے کہ یا خال کا نام ہے یا مالک کا نام ہے۔ اعلی حضرت امام المسنّت الثاہ احمد رضا خان بر بلوی نے کیا خوب ارشاد فرمایا۔

میں تو مالک بی کہوںگا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا

فضائلِ اسم محمد علي ع

1- حضور سرور کا تئات علاق نے فرمایا جس نے اپنا نام میری محبت اور میرے اسم کرای ہے

حیرک حاصل کرنے کی نیت سے میرے نام پر ''محکہ'' رکھا' تو وہ اوراس کا بیٹا جنت میں ہوں مے۔

2- سیّدناعلی الرتضٰیؓ نے فرمایا کہ کوئی قوم مشورہ کرنے کے لیے جمع ہواور محمدنا م والا ان کے مشورہ میں نہ ہوتو انہیں اس کام میں کوئی برکت نہ ہوگی۔

3- جس كام مين محمد نام والفخص مع مشوره لياجائ اس كام مين بركت موكى ـ

4- جس طعام میں محمدنام والے محف کوشریک کرے کھایا جائے اس طعام میں برکت ہوگی۔

### اسم محمد علي في ومنى بركت:

روح البیان میں علامہ اساعیل حقی تنے اور خصائص کبری میں علامہ جلال الدین سیولی نے کھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک خف خف جی جو دوسوسال تک خدا کی نافر مانی کی مجروہ مرحمیا تو بنی اسرائیل نے اسے کوڑے پر بھینک دیا اللہ تعالی نے حضرت موی کو بذر بعد وجی عظم دیا کہ جاؤ وہاں سے الله کراس کی نماز جنازہ پڑھو۔حضرت موی علیہ السلام نے عرض کی اے دب کریم! بنی اسرائیل گواہی دیے ہیں کہ اس نے دوسوسال تک تیری نافر مانی کی ہے۔ حق تعالی نے دوبارہ وجی فر مائی واقعہ وہ ایسا ہی خفص تھا۔ لیکن وہ جب بھی تورات کو تلاوت کے لیے کھول اور اسم کرامی محمصطفے احریج بنی علیہ پڑتی تو اسے بوسد دینا اور اسے اٹھا کرا پی آ تھے وں سے لگا تا اور آپ پر درود بھیجنا تھا تو میں نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ میں نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ میں نے اس کا تو اس کے گنا ہوں کو بخش دیا اور سرحوروں سے اس کا لگارے کردیا۔

#### نها وم يافع توبه:

روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علی نمینا وعلیہ السلام سے لغزش (ظاہری خطا) ہوئی توبارگاورب العالمین میں عرض کی:

> یًا رَبِّ أَسئلکَ مِحَقِّ مُحَمَّد مَنْ اللَّهِ ان غفرت اسے اللہ میں جھے سے حضرت محمد علی کے فیل بخشش کا سوال کرتا ہوں۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

> > كيف عرفت محمد مُلْبُهُ

اے آدم الونے حضرت محم مصطفے علیہ کو کیے پہوانا؟ حضرت آدم علیه السلام نے عرض کی

لالک لماخلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک رفعت راسی

فَرايت عَلَى قُواتُم العَرشِ لا إله إلا الله مُحَمَّد رَسُولُ اللهِ فَعلَمتُ انك لم تضف الى إسمك الا أحَبّ النَّعلقِ اليك

اے آ دم تونے بھی کہا ہے شک وہ آخرالانبیاء ہیں اور آپ کی اولا دسے ہیں۔وہ نہ ہوتے تو میں تھے بھی پیدانہ کرتا \_

اگر نام محمد علی را نیاوردے شفیع آدم" نه آدم" بافتے توبہ نه نوح از غرق نجینا



## م الله

حفيظ الرحمن طاهر

مرحبا سیّدی کی مدنی العربی دل و جان باد فدائیت چه عجب خوش لقی من به تو عجب حرائم الله الله الله به الله بالعجی الله الله چه جمال است بدیں بوانجی

ملب مسلمہ کوایک ایسا امتیازی وجود پخشا اور ایک ایسامخصوص شعارعطا کیا کہ اس کی سوچ بیاراس کے رہن سہن اس کی رفمآر و گفتار ہے ایک اچھوتا اور قابل فخر انسانی تندن وجوو میں آ گیا۔محمد علی اللہ کے رسول تہذیب و تدن علم و ککر حرکت وعمل کے ایک سنبرے دور کے سرآغاز پر کھڑے ہوئے عالم انسانیت کوخیروفلاح کی طرف بلاتے ہوئے دکھائی ویتے ہیں۔محمد علطیع ایک حرف شوق ہے اس کو زبان سے ادا کیجئے تولب پیوستہ ہوئے جاتے ہیں۔ یول لگتا ہے جیسے شیرینی کام ودہن میں رچی جارہی ہے۔ اور خنک خنک نام سانس کی شنڈک بنا جارہا ہے اس کا آ ہنگ قلب کی دھڑکن اور اس کا سرور آ تکھوں کا نور بن کر چھلکتا ہے۔ بیٹام رگ مسلم میں خون بن کرووڑ تا ہے اس کی آرز وہکر وہل کے لیے قوت محرکہ بن جاتی ہے۔محمد کانام لازمہ حیات ہے۔ بات صرف پرستش کی ہوتی تواللہ کے سامنے جھک جانا کیامشکل تھا؟ تعظیماً نم ہوجاتے۔اپنے آپ کواس کے حضور کرا دیتے۔زمین بوس ہوجاتے۔ماتھے خاک بررکھ دیتے۔ اور جس طرح بھی بن بڑتا ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اس کی حمد وتوصیف بیان كرت \_ كرمعرفت رب كا تقاضا صرف يرستش تك محدود بيس بلكه بورى زندكى بين اطاعت كامطالبهمي كرتاب اور بيزندگى! زندگى بجائے خودايك آئينه خانه بكه بزار رنگ ركھتا بے بزار جلوے دكھاتى ب اور ہرجلوے میں کتنے ہی روپ برلتی ہے احساسات وجذبات کے لطیف سے لطیف تر ارتعاش سے لے کرمسائل ومعاملات کے تھین وحوصلہ آ ز مامرحلوں تک اس کی رنگارتی اور بوقلمونی جیران وعاجز کیے د بتی ہے۔ کو یا ایک طرف زندگی ایے تمام تر تقاضوں کے ساتھ دست نزئین کی منتظرہے۔ دوسری طرف عقل کے ہاتھوں سے شاندمشاط کری چھوٹا جارہا ہے کہ ووسن آرائی کے سلقے سے تابلد ہے۔ایے میں طالبان صدق وصفا کیا کریں؟ کہاں جا کیں؟ کس سے بوچیس کہان کا ربان سے کیا جا ہتا ہے؟ کون ہے جو آرز ومندان شلیم ورضا کوراہ بتائے ان کی راہنمائی کرے انہیں لغزشوں سے بیجائے۔ان کے حوصلے برد مائے اور انہیں ساتھ لیے منزل مقصود تک پہنچادے۔کون؟ وہ کون ہوسکتا ہے؟ کتنا مشکل سوال ہے! مرکتنا آسان کہ جواب با اعتبارز بان برآ جاتا ہے۔

ذرائھہرو۔اس جواب کونوک زبان پردوک کؤسوچ کدائے مشکل سوال کا جواب بلا تامل بے ساختہ زبان پر کیے آئی ہے کہ ہمار ہے سامنے ایک اسوہ کامل ہے۔ایک کمل شخصیت ہے جس نے اللّٰہ کا پیغام پہنچایا اور پھرا یک بحر پوراور کا میاب خدا پر ستانہ زندگی بسر کر کے حیات انسانی کے ہر شعبے میں ایک بے شمل نمونہ قائم کر دیا۔اب امت رسول کے لیے اس سوال کا جواب کوئی مشکل نہیں رہا کہ اللّٰہ کو اپنا نصب العین اللّٰہ بنا کر کس طرح زندگی بسر کی جاسکتی ہے۔اب تو زندگی کے ہر پہلو میں ہر معالے میں اور ہر شعبے میں اسوہ حندرا ہنمائی کے لیے موجود ہے۔اسلام کے نظام فکر وعمل میں رسول

الله علی کسنت کی بھی اہمیت ہے۔رسول علی انسانی زعری میں اللہ کی پیندونا پیندے آگاہی دیتا ہے۔رسول الله علی و مطابق کومقصو و ومطلوب اور نصب العین بنا کر زندگی بسر کرنے کا سلیفہ سکھا تا ہے۔ خواہ وہ ایک فرد کی تھی زندگی موخواہ ایک قوم اور معاشرے کی اجماعی زندگی محمد علی جماری زندگی ہیں۔اس سرچشمہ حیات سے دوررہے میں جاری موت ہے۔است مسلمہ جیسے جیسے اس آب حیات ہے وور ہوتی جارہی ہے عالم اسلام پرایک نظر ڈال کر دیکھ لوکہ وہ قریب المرک ہوتی جاتی ہے۔اس لیے آج محمد علا كام كوزنده ركف كے لينس ..... كيونكداس كوزنده تابنده ركھنے والاتورب العالمين ہے۔ بلکدایے آپ کوزندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تذکار محمد علاق کی محرار کرتے رہیں۔اسوہ محمد منطق کی ہر جھک ہمارے لیے حیات نو کا پیغام بن سکتی ہے شرط بیہ ہے کہ قلب مضطرآ مکینہ تکرار طلب بن جائے۔

# سيرت رسول كاأى ببهلو..... محمر عليات كى حيثيت ضياءالرحن فاروتى

نام کااڑ ذات پر پڑتا ہے اچھانام اچھی طبیعت کا حسن بتاتا ہے اس اکٹری قاعدے کے مطابق آنخضرت کے معظم محرّم نام ہے آپ کی لاز وال شخصیت کا کتبدد کھائی دیتا ہے۔
آنخضرت کے بہت ہے اسائے گرامی ہیں ہرا پیک اسم آپ کی شخصیت کے محاس کی خبر دیتا ہے۔ امام نو وئٹ نے '' تہذیب'' اور قاضی ابو بکر ابن العربی نے '' الاحوذی'' میں لکھا ہے۔'' اللہ جل شانہ کے ہزاروں اساء ہیں اسی طرح آنخضرت کے اساء ایک ہزار ہیں۔''

قسطلانی کہتے ہیں:

"ایک ہزاراساءمبارکہ سے مرادآپ کے اوصاف جیدہ ہیں۔ تمام اساء آپ کی صفات اور کمالات ہیں۔ اس طرح آپ کی ہر صفت کے لیے ایک نام ہوگیا۔"

"تهذیب" میں ابن عباس مے مروی ہے:

حضورعلیہ السلام نے فرمایا''میرا نام قرآن میں محد' انجیل میں احمداور تورات میں احید ہے آ خرالذکرنام اس لیے رکھا گیا کہ میں اپنی امت کو دوز خے سے ہٹانے والا ہوں۔'' عبدالمطلب نے اپنے ہوتے کانام محمد رکھا تا کہ سب سے زیادہ اس کی مدح کی جائے محمد نام

الیامے کہ خطاط کے نکتوں سے بھی پاک ہے۔

انجیل میں آپ کا نام احمد ہے مقام محود کا جولفظ آیا ہے اس سے آپ کے جنتی قصر کی طرف اشارہ کرتے ہے۔

احادیث کود میسئے آپ کے ہمنواؤں کو ہمادون کہا گیا۔ قریش نے آپ کو غدم کہا ..... مگر آپ پیدائل محمد ہوئے تھے۔ حذیفتہ الیمان کا بیان ہے۔

میں بار ہاحضور سے ملاہوں آپ فر مایا کرتے تھے میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں نبی رحت ہوں۔ میں نبی تو بہ ہوں خاتم النبین ہوں۔ میں جہا دکرنے والا ہوں۔

(افعة اللمعات شرح مفكوة عربي)

ابوموی اشعری فرماتے ہیں:

حسور نے فرمایا میں مظی (آخر میں آنے والا) ہوں۔ کلام پاک میں آپ کو اُئ شاہد مبشر اُ باوی واعی الی اللہ نذیر روک رحیم ذکر کیا گیا۔

قسطلانی "درمواجب" میں باجوری واشیدالشمال "میں کعب الاخبار سے قل کرتے ہیں۔

الل جنت کے نزدیک آپ کانام عبدالکریم .....الل ووزخ کے نزدیک عبدالجبار .....الل عرش کے نزدیک .....عبدالجبار بیار کے عبدالجبار بیار کے نزدیک .....عبدالجبار بیار المبیاء کے حلقے میں عبدالوہاب ہیں۔ شیاطین کے خیال میں عبدالقہار ہیں۔ آپ سمندروں میں عبدالمہین ہیں ....حشرات الارض میں عبدالقبات ہیں۔ ورندروں میں "علیہ السلام" ہیں جنگی جافوروں میں عبدالرزاق چو پاہوں میں عبدالمومن اور پرندوں میں عبدالغفار ہیں قورات میں آپ کانام "ماؤاذ" ہے (سبیلی فرماتے ہیں بیالمومن اور پرندوں میں عبدالغفار ہیں قورات میں آپ کانام "ماؤاذ" ہے (سبیلی فرماتے ہیں بیافظ علماء می اسرائیل سے سنامی اس کے معنی ہیں طیب طیب ) انجیل میں طاب طاب ووسر سے صحیفوں میں عاقب اورز بور میں آپ کوفارد ق کہا گیا ہے۔

مواہب میں ہے:

''اللہ کے نزویک آپ طاور کلیین بھی ہیں''انسانوں میں آپ کا نام محمداور کنیت ابوالقاسم ہے کیونکہ آپ جنت کے معمین پرلھتیں بھی تقسیم فر مائیس سے۔

علامه جلال الدين سيوطي اساء العوبيه مين رقمطرازين:

"آ تخضرت کے پانچ سوصفاتی نام ہیں۔"

علامہ مخاوی نے ''القول البدليع'' اور قاضی عیاض شفا میں ابن عربی نے القیس والاحکام میں آپ کے چارسونام ذکر کیے ہیں۔ بیاساءان کی کتابوں میں حروف جھی کے اعتبار سے مرقوم ہیں۔ مندرجہ بالااساء میں 201 اساء کوامام جزولی نے ولائل الخیرات میں بھی نقل کیا۔امام نووی کا

بیان ہے:

"جرائیل نے آپ کواہراہیم کی کنیت سے پکارا۔انس کی ایک روایت کے مطابق تخلیق کا کتات سے دو ہزار سال قبل آپ کا نام محمد علیا ہے۔ " مطابق تخلیق کا کتات سے دو ہزار سال قبل آپ کا نام محمد علی کا کتاب سے معری کا نام معری کا نام معری کا معری کا نام معری کا نام کا

ابن عامر في كعب الاخبار كحوال سي بيان كيا

''آ دم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیٹ کو وصیت فرمائی اے بیٹے تو میرے بعد میرانائب وخلیفہ ہے۔ تقوی اور پر ہیزگاری کو اپنا شعار بنا لے اور جب بھی خدا کے ذکر کی توفیق ہواس کے ساتھ محمہ نام ضرور لیما' میں نے ان کا نام عرش اللی کے ذکر کی توفیق ہواس کے ساتھ محمہ نام ضرور لیما' میں کے وہاں کوئی جگہ الیمی نہ پائی جس پر محمد کا نام نہ لکھا ہوا ہو۔ میرے پر وردگار آتا نے مجھے جنت میں رکھا وہاں میں نے کوئی کل' کوئی جمروکا ایسانہ دیکھا جس پر محمد نام نہ درج ہو۔''

(شاكل الرسول علامه بوسف بن التمغيل النهماني طبع مصرى)

ابن عامر کی اس روایت می حضرت آ دم موید کہتے ہیں:

'' میں نے محمد کانام حوروں کے سینوں پر جنت کے درختوں کے پتوں پر شمرطو کی کے پتوں پر پر دوں کے کونوں پر اور فرشتوں کی آئکھوں کے درمیان لکھا ہوا دیکھا۔ تم ان کا ذکر کثرت سے کرنا اس لیے کہ فرشتے کثرت سے ان کاذکر کرتے ہیں۔ م

لیے کہ فرشتے کثرت سے ان کاذکر کرتے ہیں۔ علامہ ابن قیم نے زاد المعاویس نبی الملحمہ ' فاتح' صادق' مصدوق/مصدق' متوکل' منحوک قال سراج منیز سیّدولد آ دم کوبھی آپ کے اساء میں شار کیا ہے۔

#### آنخضرت كانام محدكيون ركها كيا

حکمتیں.....رموز .....امور عرب ....کی جہالت اہل عرب کے جاہلانہ ناموں سے ظاہرتھی۔ ان کے نام مشرکانہ ان کے القاب جاہلانہ اور ان کے رسوم عادیانہ تھے۔ کمروہ سے کمروہ معنی رکھنے والانام ان کانام تھا۔

مثلاً ....عبدالدار ..... تتاني كاغلام

عبرتكس .... سورج كاغلام عبدعزى ....عزى ديوى كاغلام عبدود .....د يوتا كاغلام حرب....لزائي حزن....غم جمع .....مرکش لهب..... شعله شداد.....تندخو غرض نداسم کی تمیز تقی ندستی کا خیال اس طرح مورتوں کے نام بھی جہالت کا عنوان تھے۔ خنساء.....چیثی ناک دالی عاصيه ..... نافرمان باجا.....فأك آلود عنيزه ..... يما زى بكرى ..... وغيره قبائل كود مكيئ ..... بنواسد \_شير والااور بنوضب ..... كوه والـلـ ادھرآ تخضرت کے فاعدان پرنظرا تھائے معاملہ برنکس نظرا تا ہے۔ حالا تکداہمی تک ان کے یاس کوئی بأدى ندآ بانقار آ تخضرت كوالدكانام ....عبدالله ....الله كابنده آ تخضرت كاناكانام .....وبب بخشش آ تخضرت كي والده كا تام ..... آمند ..... امن دين والي امانت والي آنخضرت کی داریه....حلیمه....حکم والی آ تخضرت كى ابتداكى محافظه .....ام ايمن ..... بركت والى آنخضرت کی زوجه.....عا نشرٌ.....زنده رہے والی آنخضرت کی زوجہ .....ام سلمہ .....سلامتی والی آنخضرت کے قائل کود مکھئے۔ درهیال ..... بنوباشم ..... لینی حاجیوں کے خدمت گار ننميال ..... بنوز بره ..... يعنى غنجون والي

آ تخضرت كي واليركا قبيله .....سعد ..... نيك بختي وال

بغور و یکھئے جہالت کی ظلمت میں گرے ہوئے معاشرہ میں بیمبارک اساء کیا بی بلند مقام رکھتے ہیں۔ صرف اس کی حکمت میں آنخضرت کی مبارک ذات پر آپ کے مبارک نام محمد کی عظمت نمایاں ہونے والی تھی۔

آ تخفرت کانام (جمر) صفت بھی ہے اور موصوف بھی ..... کمالات نبوت پروال بھی ہے اور موصوف بھی ..... کمالات نبوت پروال بھی ہے اور موصوف بھی ملامہ این قیم (زاد المعارج ت اص 18) کے مطابق جمد علی ..... جمد کی کثرت وکیت اور الحد علی اسلام منت و کیفیت کامنی و بتا ہے۔ ایک توجیہ بس آ پالل عرش کے لیے احمد اور الل فرش کے لیے احمد اور الل فرش کے لیے حمد بیں۔ اگر احمد علی کو اسم تفضیل کامیند ند بنایا جائے کمالات علمی بس آ پ جمد اور عملی بس احمد ہیں۔ اگر احمد علی میں آپ جمد اور عملی بس احمد ہیں۔ اگر احمد علی میں آپ جمد اور عملی بس احمد ہیں۔

قرآن میں جہاں محمکا ذکر ہے وہاں پررسول اللہ بھی فر مایا کیا لیمی وہم (علیہ) صرف خدا کا فرستاوہ ہے ۔۔۔۔۔ پس عبداللہ کے فنت جگر کی المدنی امی الہائمی القریشی الکنانی العدنانی فر آسملیل کا فرستاوہ ہے اللہ بھی تو یومسیما بی الیمی ذات ہے جس کے ایک بی نام سے ساری کا نتات سے زیاوہ کمالات پھوٹ رہے ہیں۔

ملی الله علیه النبی الامی \_اس کے علاوہ بھی آخروہ کیا نہیں .....وہ سب کھے ہے ..... ہاں دہ سب

خدائیں سب چھے۔

وومطلوب ہے....کہ ساری دنیاای کی طالب ہے۔

وہ متبوع ہے۔۔۔ کہ ماری کا ننات ای کے تالع ہے۔

🖚 ده عبر کے ....کرعبادت سب عابدوں کی اس کے صدیتے پایر تعوایت کو پہنچتی ہے۔

وه معلم ہے ..... کرونیائے انسانیت کوزندگی کا ہرسبق سکھا تاہے۔

وہ این ہے ....کہ بیٹمن بھی اس کے پاس المنتیں رکھتا اور دین اسلام کی سب سے بردی المانت کا حال ہے۔ المانت کا حال ہے۔

وه بربان ہے .....اوراس سے بدی بربان وجود باری کی کیا ہوسکتی ہے جس کوخود بیجے والے

نے برہان کہا۔ (قد جائکم ہوھان من ربکم) وہ ای ہے ....کیسا ای ایسا کے علم کے بڑے بڑے ستون اس کے در ہوزہ کر ہیں ادر ساری

انسانیت کے علوم اس کی صفت علم کا پرتو ہیں۔

وه حبيب ہے ....ساری دنیا کا۔

🐞 وه محسن بهانوا ما کار

🐞 💎 وہلیم ہے....کہ وفور والش اور کمال عقل اس کا خاصہ ہے۔

🐞 💎 وه خازن کے .... بخزیندر بانی کا محبور رحمانی کا عطیات سبحانی کا ممالات یز دانی کا۔

🛊 وہبینہ ہے ....واضح بینہ علامات واضح کا مجموعہ کون ومکان کے خالق کے وجوو کی بینہ۔

🛊 💎 وہ رشید ہے ..... رشد وہدایت کا تا جدار سرایائے رحمت اور مجسمہ ہدایت \_

وہ خلیل رحمان ہے ..... ہاں وی خلیل جواپنے خالق کے لیے خود زخموں کا گہوارہ تھا اور نعتیہ لو حدید سے ایسامخور کہ اپوچ پک کیا' زخم کھل کیے' ہوش قربان ہوئی مگروہ جام عشق کا سزاوار تھا۔

وہ خطیب الانبیاء ہے ..... کمال خطابت ای سے پیدا ہوا اور آج سارے خطباء اس کی عکاس کررہے ہیں۔

🖚 وہاقعے العربِ ہے.....کہ کوئی او یب اس کے جامع اور متوازن کلام کی مثل نہیں لاسکتا۔

وہ جوامع الکام ہے ۔۔۔۔۔ ایک لفظ میں سمندر کا سمندر بند کرتا ہے۔ ایک جلنے میں لاکھوں اصولوں کو بنہال رکھتا ہے۔

وہ واعظ ہے ..... پندوموعظت کا مام ہے امرونو ای اس کے لائق ہیں۔ وہ خافض (نظر جمکانے والا) ہے ..... شرم وحیا و کا پیکر ہے۔

🗢 خیرت اللہ ہے ....سماری و نیا سے بہتر اوّ لین سے بہتر آخرین سے بہتر ۔

و سراج منیر ہے ....سورج جیمانہیں جاند جیمانہیں بلکہ دن اور رات کا سراج مکانوں کے حجابات کا سراج مکانوں کے سناٹوں کا ....سراج۔

وہ دائی اللہ ہے ۔۔۔۔۔تاکہ جیم (جہنم کا ایک درجہ) اور سقر کے گرداب میں گرنے والے باغات جنت میں آ جائیں۔

🛊 وه بشير كه .....ا چهول كوا چه فعكان كا\_

🐞 وه نذیر ہے ..... برول کو برے محمکانے کا۔

وہ رحت ہے۔۔۔۔۔ کیوں نہیں اس کا بتانے والا جہانوں کی رحمت کی خبر دے رہاہے ہاں وہی رحمت جس کا ظرف وسیع ہے (ان رحمتی و صعت کل شنی)۔ وسعت تو آپ ہی ہوگئ جب فرمایا گیا اہل خسر ان اس سے فیض پا گئے اہل ایقان نفع اٹھا گئے۔ عورتوں نے بچوں نے نیمیوں نے رانڈوں نے مسافروں نے اسپروں نے غلاموں نے لونڈ ہوں نے اسپروں نے غلاموں نے کونڈ ہوں نے اسپروں نے خرباء نے محماء نے محمرانوں نے علاء نے فلسفیوں نے مدبروں نے ہرایک

ن برجک نے برکس نے برکس نے برزمانے نے فیش افغایا.... تبلیم میکمی ..... اصول سمجے.... تعيحت ياكى .....وستورو يكما ....قوانين ريسه يسه مدايت اوررشد كالباس يها ـ وهسيد السيد المساوت كاتمغداوركى ويكن اى كوديا كميا ..... وواتو كياجواس كرما تحديل وہ بھی سید ہو گئے سادت اس کے کمری لوٹل کے ۔.... بروہ سید کہلانے کا تحاج نہیں ....وہ سيدولدآ دم ہے....

ووروح الحقيم بسساس خطاب سي آب كوسي في كارا

وه صاوق ہے .... کرا ہوں کواور غیروں کوئل کی بات وافتاف کمدر ہاہ۔

ووشابر بسسقدرت خدائهم يزل پيشابرب

ووصاحب بيسيعى تمام امتول كاصاحب اورحشر كےدوركا صاحب

وه ماوق ب .... (انه كان صادقاً الوعد) مدق كامعيار اولين ب مدانت كام روماه ہے جاتی کا تاجدارہ۔

وه طلاً ہے .... كدونيائے وول جس كفد مول من محى مروه بيغام حق من محوتما۔

وه ليمن ب .... جيستدالناس كها كيااور جيستدالبشر كالخرب.

وه طبیب ہے .... جوطمارت ویا کیزگی کا متارہے عیوب وفقائص سے وہ طبیب ہے وہ فانوس

ووعبدالله بسكين انسانيت كرسب يديمقام برفائز بمعبودى عبوديداس كامرماية المكاري-

وه عنو ب .... بيا ك قاتل كومعاف كرنے والا ب\_

بررومد کے 68 قاربوں کے قاتلوں کا انتقام چھوڑنے والا ہے۔

و بيت الله عن الله عن الله عن الله عن الله عد

و قاتلان جمله كرنے والول سے در كر دركرنے والا ہے۔

در کزراس کا شیوه ہے۔

وه مخالفوں کووعا کیں دیتاہے۔

غزوه حنین کے جو ہزار قید ہوں کوایک ہی درخواست پر چھوڑ ڑ دینے والا ہے۔

ووفائ ہے ۔۔۔۔ہاں!وہ فاتح ہے مرطالم بیس ہے۔ ہاں!وہ فاتح ہے مرانسانیت کا قاتل نیں ہے۔

ہاں! دہ فارکے ہے مرخ الغوں کوتہ رتیج کرنے والانہیں ہے۔ ہاں! وہ فات م مر بريت خوردول كى بستيال اجاز نے والانبيل ہے۔ بان ! ووفات ميمر بحل بور عون اورعورون يرهم كرنے والانس ب ہاں!وہ فائے ہے مرعیش پرست نہیں ہے۔ ماں! دہ فاتح ہے مرانا نین وائٹلبار کا خوکر نہیں ہے۔ ماں اوہ فات ہے مرعاج ی داکساری کا کو مراس ہے۔

بان! وہ فات ہے مرب جاروں کے لیے جارہ کر بے رحوں کے لیے رحیم اور معتوبوں کے

ایا کوئی فاتح دنیانے ندد یکما ہوگا جو کمکی سلطنت کا ولی ہے جہاں سے اسے تک کرے تکالا کیا ....اس کے رفقاء کو چی ریت بر کمسینا کیا تھا' آگ کے اٹکاروں پر جلایا کیا تھا.... مگروہ کشور کشا فاتح بن كراس شهر من آياكوئي قبرزبان ند تعامعا في كاعام اعلان كرر باتعااور عاجزي ونياز كساتهواي رب كآ كيم بعي دفعار

> وومعطفے مسلیقی ساری خدائی سے چنا کیا ہے۔ ووقاسم بي جوعلوم البيكا قاسم بي كونكه آج سارى دنياذله خواركرم معطف علي ي آج سازاعالم تمك خوارمعظ ملك ب

> > وه قاسم ب الدرد يول كا

وه قاسم بدانا ئيون كا

وه قاسم بمهان لوازيون كا

وه قاسم ہے اُلفتوں کا

ووقاسم بدائش وأسحى كا

وه قاسم بدرس اصلاح عمل كا

ووقام بسارى كائات كياسوة حسنه كا

وهمطاع ..... كقرآن كالطاعت كالكير تا ب- (وان تطيعوه تهتدواومن يطع

الرسول فقدُ اطاع اللهُ)

وه ماحی (مثانے والا) ہے ..... کفرومنلالت کا ظلمت وغوایت کا کفران کا طغیان وعصیال

كافىق وفجو ركا، تكبر وغروركا به وه عاقب بسكرسب سي بعد مل آيا ب-وہ حاشر ہے ....کہ ساری خدائی روزمحشر آپ کے قدموں میں جمع ہوگی۔ و انور ہے .... کیوں نہیں جس نے سارے جک کومنور کر دیا۔ جس نے بتوں کی وادی میں تو حید کا چراغ روشن کردیا۔ قرآن جس كوصفت ميں نور ہتلار ہاہے۔ اور مجیب الدعوات کے روبرواس عالی رسول نے دعافر مائی تھی۔ اللى ميريقلب مس نور ہو الني ميري آتكموں ميں نور ہو البي ميرے كانوں ميں نور ہو الٰبی میرے دائیں بائیں اور آ کے پیھیے نور ہو البي ميرےخون ميں نور ہو اللی میرے بالوں میں نور ہو النی میرے چیرے میں نور ہو اللی میرے پھوں میں نور ہو اللي مجھے نورعطافر ما (رحمة للعالمين ج2م 626) تو پھروہ نور کیوں نہ تنہے ہاں بشریت کا جامہ تھا نہیں ذات بشراورصغت نورتھی۔ وہ مرا ہے ..... کہ ساری دنیا کے مجڑے احوال کوائی ہدایت کے جامع اصولوں سے درست وہ مزکی ہے ....کاس کی آ محصیں دنیائے تیرہ وتاریک کے بدنما چرہ کود مکینیں یا تیس مگروہ ابیا خلوت کزیں ہے کہ رہبانیت کوچھوڑ تا تال سے مندموڑ تا ہے۔ غار حرا کے سناٹوں میں شب بیداری کرے واپس لوٹا ہے دین ہدایت کی متھی سلجھاتا ہے معاملات کی اجھائی کا درس دیتا ہے انسانیت کوراہ بیٹو کتا ہے ہلاکت و تبائل کی موڑ پر تنبید کرتا ہے ..... ہال وہ ابوب کا صبر ہے فرعو نعول کے لیے موی کا فکوہ اور اہل ایمان کے لیے عیسیٰ کا یقین

> ہے۔ (رحمة للعالمين ص 227) وه شهود ہے .....ام قرطبی كابيان ہے اور انبياء شام ين آپ مشهود ہيں۔

وہ رؤف الرحيم ہے ....خدا كى رحمتوں كا پرتو ہے اور الله كى عظمتوں كامېرمنير ہے۔ وہ فدكر ہے .... بيروى مبارك كى تقيمت كرنے والا جس كى تقيمت سے بے ہدا يتوں كوشعور آ دميت ميسر آيا۔

وہ مبارک ہے .....کہ برکتیں اس کے دم خم سے وجود میں آئی ہیں۔ وہ ہادی ہے ..... چراغ ہدایت اور مشعل وصدت ہے۔

وہ خاتم النہین ہے ....اب اس کے بعد کوئی ہدایت والانہ آئے گا'بس ای کی سنت کا گلدستہ آیا مت تک نشان راہ رہے گا۔

وہ مہاجر ہے۔۔۔۔۔خدا کے علم سے اپنا مولد وطن چھوڑنے والا ہے۔ وہ مصدوق ہے۔۔۔۔۔کہ صدافت کی مہراس کے خالفوں نے بھی ثبت کی ہے۔ وہ شافع ہے۔۔۔۔۔اس وقت کا جب کوئی یارو مددگارنہ ہوگا۔ وہ جامع ہے۔۔۔۔۔ہر کمال کا ہدا ہے کا اور مقام ہدا ہے رکھتا ہے۔



# معارف اسم محرعلف

علامهطا هرالقادري

محمد کالفظ اتنا پیارا اور اتناحسین ہے کہ اس کے سنتے ہی ہرنگاہ فر دِلِتعظیم اور فرطِ ادب سے جسک جاتی ہے ہرسرخم ہوجا تا ہے اور زبال پر درود وسلام کے زمزے جاری ہوجاتے ہیں۔لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ اس لفظ کامعنی ومفہوم بھی اس کے ظاہر کی طرح کس قدر حسین اور دلآ ویز ہے۔

افظ محمہ مادہ حمد سے مشتق ہے۔ حمد کے معنی تعریف کرنے اور تنابیان کرنے کے ہیں۔ خواہ یہ تعریف کسی ظاہری خوبی مثلاً ظاہری حسن و جمال کی وجہ سے کی جائے یا کسی باطنی وصف مثلاً کسی ہنر مندی یا کسی فن میں مہارت کی بنا پر کی جائے تعریف کا مفہوم ادا کرنے کے لیے شکر کا لفظ بھی بولا جاتا ہے مگر اور حمد میں فرق ہے۔ شکر سے مرادوہ تعریف ہے جو کسی کے احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے کی جائے۔ اور حمد سے مراد مطلق تعریف و توصیف ہے جو ممدوح کی عظمت و کبریائی کو مدنظر رکھتے ہوئے بیان کی جائے۔ جائے۔

لفظ محمد اسم مفول كاصيفه ب اوراس سے مرادوه ذات ب: اللّٰهِ فَى يُحْمَدُ حَمْدًا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ وه ذات جس كى كثرت كے ساتھ اور بار بارتعریف كی جائے۔ امام راغب الاصفهانی لفظ محمد كامفہوم بيان كرتے ہوئے مزيد لکھتے ہيں: وَمُحَمَّدٌ إِذَا كُثرت خِصَالَه الْمَحْمُودَة (مفردات مُصِحَّد) اورم علی است کتے ہیں جس کی قابل تعریف عادات مدے بر صحبا کیں۔ قرآن علیم میں لفظ محمد کاذکر متعدد مقامات پر ہواہے سور والفتے میں ارشادہے: مُحَمَّدٌ رُّسُولُ اللّٰهِ (الفتح 29:48)

محداللد كرسول بين-

سورة محمين آب كاسم بارك يون تاب:

وَالَّذِيْنَ امَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَامَنُوا بِمَا لَزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ (محر2:47)

اور وہ جولوگ جوامیان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور وہ اس سب پر ایمان لائے جو حضرت محمد پرنازل کیا حمیاہے۔

اس طرح ایک مقام برارشاد موتاہے:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَمُول (آل عران 144:3) اور محرة (الله ك)رسول عي بين ـ

ايك اورآيت من يون آياب:

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنْ رَّمُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (الاحزاب40:33)

یعن محر میلانی تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور انبیاء (کی نبوت) کی مہر یعن اس کوئم کردینے والے ہیں۔

اسم محمد علي الشيخ ..... كلمه طبيبها وركلمه شهادت كاحصه

یوں تو حضور نی اکرم علاقے کے متعدداسائے گرامی ہیں۔ بعض محدثین کے مطابق اللہ دب العزت کی طرح سرور کا نتات علاقے کے بھی نتا تو ہے تام ہیں جبکہ بعض علاء کے بقول آپ کے اساء مبارکہ تین سو ہیں۔ صاحب ارشادالساری شرح سے ابخاری میں لکھتے ہیں کہ حضور کے ایک ہزار تام ہیں۔ ان میں سے ہرنام آپ کی سیرت وکردار کے کسی نہ کسی انو کھے پہلو پر روشنی ڈالن ہے۔ لیکن جس طرح اللہ رب العزت کے ہزاروں نام ہیں گر ذاتی نام صرف ایک یعنی 'اللہ' ہے' ای طرح سرور کا سکات علی ہے بھی سیکڑوں نام ہونے کے باوجو ذذاتی اور شخصی نام ایک بی ہے بعنی محمد علی ہے۔ کا سکات علی ہے بھی ہیں رسول بھی بشیر و نذیر اور ہادی برق بھی' مگر لفظ محمد کو آپ کی کاروں تام ہوں نے کے باوجو ذذاتی اور شخصی نام ایک بی ہے بعنی محمد علی ہے۔

ذات اقدس سے جوتعلق ہوہ کی اور صفاتی نام کونہیں۔ یہ وہ نام ہے جوقد رت کی طرف سے روز اوّل بی سے آپ کے لیے خاص کر دیا گیا تھا اور سابقہ انبیاء کی کتب مقدسہ میں .....آپ کا اسم مبارک باربار بیان ہوتار ہا پہلے پہل بینام حضرت سلیمان علیہ السلام کی تبیجات میں آیا .....جنہوں نے آپ کی آمد کی خبر دیتے ہوئے فرمایا:

"خلو محمديم زه دودي زه رعي"

(تبیجات سلیمان پ5-12 بحوالدالنبی الخاتم 'ص23 از مناظراحس گیلانی) وه تعیک محمد علاقی میں وه میر مے حبوب اور میری جان میں۔

## اسم محمد علي المسادليل توحيد

اسم تھر کے خصائص ومعارف جانے سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن شین کر لیجے کہ اسلام کے رکن اوّل یعنی شہادت تو حیدورسالت کے دوجھے ہیں۔ پہلاحصہ عقیدہ تو حید یعنی لا َ اِللّٰه اِللّٰه پِ مُصمّل ہے اور دوسراحصہ شہادت رسالت یعنی مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ سے عبارت ہے۔ ان دونوں حصول کو بظاہر الگ الگ خیال کیا جاتا ہے مگر واقعہ یہ ہے کہ شہادت تو حید ایک دعوی ہے اور شہادت رسالت محمدی اس دعوے کا جموت اور اس کی دلیل ہے۔ کونکہ اللّٰہ تعالیٰ کے واحد و یکی ہونے کا بھینی اور حتی علم صرف حضور علیہ کی ذات سے اور آپ کی شہادت سے کا نتات کو حاصل ہوا ہے۔

#### محد.....بطوراسم معرفه

شہادت تو حید کے دو صے بیں پہلامنی اور دوسرا گلبت منی صے بیں ماسوی اللہ سے الوہیت کا کا لئی اور شبت صے بیں اللہ رب العزت کے لیے الوہیت کا اثبات کیا جاتا ہے اور مطلق لفظ 'الہ' کا مطلب ہوتا ہے' معبود یہ معبود کی بھی ہوسکتا ہے' مگر جب لفظ 'الہ' کے ساتھ الف لازم کا اضافہ کردیا جاتا ہے توید 'اللہ' بن جاتا ہے۔ اور اس سے مراد صرف اللہ کی ہی ذات ہے۔ ای طرح جب لفظ ''کتاب' بولایا لکھا جاتا ہے تو اس سے کوئی بھی کتاب مراد ہو گئی ہے خواہ کی زبان میں ہو کسی ملک اور ''کتاب' بولایا لکھا جاتا ہے تو اس سے کوئی بھی کتاب مراد ہو گئی ہے خواہ کی زبان میں ہو کسی ملک اور کسی موضوع سے متعلق ہو گر جب اس پر''ال' کا اضافہ ہو جائے اور ''الکتاب' بن جائے تو اس سے صرف اور صرف کلام اللہ مقصود ہوگا۔ علی ہزا القیاس' 'حمہ' کا لفظ اور اس کے دیگر مشتقات عام ہیں۔ تعریف کی ہو کئی ہے کہ وسکتا ہے اور محمود بنے کا اعزاز کی کو بھی حاصل تعریف کی ہو کئی جب نو اس سے مراد فقظ ایک ہی ہستی' ایک ہی شخصیت اور ہوسکتا ہے لیکن جب لفظ '' جو دیمن آ جائے تو اس سے مراد فقظ ایک ہی ہستی' ایک ہی شخصیت اور ایک ہی ذات ہوگی' جن کے لیے میدہ کا کنات نے ازل سے بینام مختص کر دیا تھا' اسے اپنے عرش کے ایک ہی ذات ہوگی' جن کے لیے میدہ کا کنات نے ازل سے بینام مختص کر دیا تھا' اسے اپنے عرش کے ایک ہی ذات ہوگی' جن کے لیے میدہ کا کنات نے ازل سے بینام مختص کردیا تھا' اسے اپنے عرش کے ایک ہی ذات ہوگی' جن کے لیے میدہ کا کنات نے از ل سے بینام مختص کردیا تھا' اسے اپنے عرش کے ایک ہی ذات ہوگی' جن کے لیے میدہ کا کنات نے از ل سے بینام ختص کردیا تھا' اسے اپنے عرش کے لیے میدہ کی کنات نے از ل سے بینام ختص کردیا تھا' اسے اپنے عرش کے کیے میں کی دو کی کھر کیا تھا کا میا کا کنات نے از ل سے بینام ختص کردیا تھا' اسے اپنے عرش کے کی کردیا تھا ' اسے اپنے عرش کے کردیا تھا ' سے کردیا تھا ' اسے اپنے عرش کی کا کنات نے از ل سے بینام ختص کر کرنات کے کا خواد کر اس کی کی کردیا تھا کا میں کی کو کی کی کو کی کو کی کی کا کنات کے کو کردیا تھا کا کردیا تھا کی کا کو کردیا تھا کا کو کردیا تھا کا کو کی کا کی کی کی کی کی کو کردیا تھا کی کی کردیا تھا کا کو کردیا تھا کی کو کردیا تھا کا کو کردیا تھا کی کی کی کو کردیا تھا کی کو کردیا تھا کی کردیا تھا کی کردیا تھا کی

یائے پر لکھ دیا تھا اور جملہ کا تکات میں فقل ای ذات یا کے کواس تام سے معنون کیا تھا۔ قاضى عياض إلى كتاب" الفنا" على فرمات بين: ودارج تك دنيايس كس مخض في الني اولاد كابينام نيس ركها وامنع قدرت في ازل سے بینام آپ کی ذات کے لیے خصوص فر مادیا تھا۔"

(الثقاءقاشي مياض جلداة ل ص 145)

" فحد" كابرحرف بالمعنى ہے

الغاظ مجوء حروف ہوتے ہیں۔ اگران میں سے کی ایک حرف کومذف کردیا جائے تو بقیہ حروف است معن كو بیضت مين مثلاط ابرايك بامعی لفظ بادرط احد كامجوه باكران حروف مي س يهلي ترف وكوحذف كرديا جائ توبقيه تروف امراب من بوكرره جائع بي ركيكن اس كلي سالقا "الله"اورلفظ "مح" معلى بير الركفظ الله على من يبلا حرف الف كم كرويا باستاتو باقى "لله" ره جاتا ے جس كامطلب ب الله كے ليے "اكر دوسراح ف يعنى بيلالام بناديا جا كاتوباق"ال او جاتا ے جس کا مطلب ہے اسعبود اور اگر الف کو بھی الگ کردیا جائے تو باقی الله رہ جاتا ہے جس کا

مطلب ب الله ك الرام كومى مناويا جاسات " " (مو)ره با تا ب يعن وى (الله) على بداالقياس لفظ "مح" كابرح ف بعي باستعمد اود باستى عدد الما المعظروع كاندم "بناديا

جائے و" حد"رہ جاتا ہے جس کامفیوم تحریف وقوصیف ہے اور اگر" ح" کوسر پدکم کردیا جائے و" مم" ره جاتا ہے مین مروكر بن والل اور ابتدال ميم كواكر مذف كرديا جا دع وباتى "م" ره جائے كا جسكا منهوم بروراز اولا بلند يحضور علق يعظمت اوررفعت في جانب الثاره باورا كردوس عميم كو بمى بناليا جائے تو صرف " د " (دال) روجاتا ہے جس كامفيوم بولالت كرنے والا لينى اسم محمد الله كاومدانية بردال ب

محراوراحم في محدود الى تام

يهال بيامر جي قابل ذكر ب كرحنود كم مفاتى نام وبي الدين مرآب ك ذاتى نام وب دوین جمداورا حمد صفور علی کاارشاد کرای ہے کرزین پرجرانام "جم"اورا سان پر"اج" ہے۔ احمر كاذكر قرآن مجيد من مرف أيك موقع برآيا ہے۔ جهال معرت عيلى عليه السلام ابني قوم كومنور : シュートラとりとこりのである

وَمُهَيِّزًا بِرَسُولِ يَالِئُ مِنُ بَعْدِى اصْعُهُ اَحْمَدُ (الصَّف 6:61)

اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں جن کا اسم (مبارک) احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہول۔

یہاں یہ افرکال پیدا ہوسکتا ہے کہ حضور علی کے ذکورہ بالا ارشاد کے مطابق زیمن پرآپ کا مہم محدادرآ سان پراحمہ ہے اور حضرت عینی علیہ السلام نے حضور علی کے کہ کر تربین والوں کو سنائی سے فتی نہ کہ آسان والوں کو ۔ آئیس اس موقع پر زیمن والے نام کا ذکر کرتا چاہے تھا' نہ کہ آسان والوں بیس رہاور اس افرکال کا مختفر جواب ہیہ کہ حضرت عینی علیہ السلام زیمن پر پیدا ہوئے نہیں والوں بیس رہاول میس رہاول کی بیدائش سے لے کر رفع سادی تک ان کے بہت ہے احوال سیس نہ گی اواقع ان کی پیدائش مروجہ انسانی طریقے سے ہٹ کر ہوئی ۔ آسان کے ایک جیل القدر فرشتے حضرت جرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت مریم کے دامن پر پھونک ماری جیل القدر فرشتے حضرت جرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت مریم کے دومن پر پھونک ماری اس کے ایش ہوئی ۔ پھونک راضی زندگی ہر کرنے کے بعد دوبارہ ان کا آسان پر عروج ہوگیا ' کویا آغاز اور اختام کے اعتبار سے ان کی حیات آسانی تلوق سے مشابہت رکھتی ہے' اس بنا پر باتا محضورت عینی علیہ السلام کی واقعیت اور ان کی من جانب اللہ غیر معمولی خلقت کی تھا ۔ یہ آسانی دنیا سے حضرت عینی علیہ السلام کی واقعیت اور ان کی من جانب اللہ غیر معمولی خلقت کی زیروست شہادت ہے۔

## حضور علی کے متعدداساء "حم" سے مشتق ہیں

إِنَّ اللَّهَ وَمَلْئِكُتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَآثِهَا الَّلِيْنَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَمَلِّمُو مَلُوا عَلَيْهِ وَمَلِّمُوا تَسُلِيْمًا (الاحزاب 56:33) مِسَلِّمُوا تَسُلِيْمًا (الاحزاب 56:33) مِنْ لِمُنْكَ الله تَعَالَى اوراس كَفَر شَتْ ورود بِمِيجَ بِن اس يَغْبِر بِرُا الله الحالى والو

تم بھی آپ پردرود....اورخوب سلام بھیجا کرو۔ در حقیقت سارا قر آن بی آپ کی حمد وثنا اور بے پایاں تعریف وتو صیف سے معمور ہے۔

### محمد علق کے معنی کی وسعت وعمومیت

جب بہ طے پاگیا کہ حضور علیہ کے ذاتی نام محمدادراحد ہیں اوران دونوں کامفہوم ہے وہ ذات جس کی بارباراور کثرت سے تعریف کی جائے ۔۔۔۔ یہاں یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ تعریف ہمیشہ خوبی اور کمال پر کی جاتی ہے نقص اور عیب پرنہیں کی جاتی ۔ اس اعتبار سے حضور کے مندرجہ بالا دونوں اساء کے لغوی مفہوم میں حضور علیہ کا ہرانسانی لغزش وخطا اور ہر بشری تقص وعیب سے پاک ہونا اور اس کے ساتھ ہرصفت کا ملہ کا فطری طور پرموجود ہونا ثابت ہور ہا ہے لہذا ہر دواساء کرای میں حضور علیہ کی سیرت و کردار مضور علیہ کے خلق عظیم کا ہر پہلواور ہر گوشہ پوری شان کے ساتھ نمایاں ہے۔ یہ اساء مبارکہ ثابت کرتے ہیں کہ حضور علیہ کی ذات فطری اور جبلی طور پر ہر ظا ہری اور باطنی عیب وقعی اساء مبارکہ ثابت کرتے ہیں کہ حضور علیہ کی ذات فطری اور جبلی طور پر ہر ظا ہری اور باطنی عیب وقعی سے مبراومنزہ ہے۔ شاعر بارگاہ نبوت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ان دونعتیہ اشعار کا بھی بہر مومزہ ہے۔

وَاحُسَنَ مِنْكَ لَمُ تَرَقَطُ عَيْنِيُ
وَاجُمَلَ مِنْكَ لَمُ تَلِدِ النِّسَاءُ
وَاجُمَلَ مِنْكَ لَمُ تَلِدِ النِّسَاءُ
خُلِقْتَ مُبَرَّءُ مِنْ كُلِ عَيْبٍ
كَالَّكِ فَدُ خُلِقْتَ كُمَا نَشَاءُ

ترجمہ: حضور علی سے حسین چرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا اور حضور علی ہے خوبھورت فخص کی مال نے ہیں جنا۔ آپ ہر (جسمانی وروحانی) عیب سے خلقی طور پر پاک اور مبراپیدا ہوئے تھے۔ ہوئے تھے۔

حفرت حمال بن قابت کے متذکرۃ العدد اشعار میں حضور علی کے اسم گرامی (محدواحمہ) کے ظاہری اور باطنی محاس کی طرف جس عمر کی سے اشارہ کیا گیا ہے وہ محاج تفصیل نہیں۔ واقعہ بیہ کہ جس طرح حضور علی کے کا اسم مرامی بھی تمام ناموں سے منفر داور زالا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوکہ دب کا نتات نے اپ مجبوب کے لیے مینام جویز کیا ہے۔ انہیل برنباس میں معزت عینی علیہ السلام کا یہ ول بیان ہوا ہے کہ خلیق کا نتات کے وقت اللہ تعالی نے اپ حبیب کا نام اپنے نام کے ساتھ طاکر عرش بریں برتح برفر مایا تھا کیونکہ حضور وقت اللہ تعالی نے اپ حبیب کا نام اپنے نام کے ساتھ طاکر عرش بریں برتح برفر مایا تھا کیونکہ حضور

عليه جيها جامع كمالات انسان نديملي پيدا موااورند قيامت تك پيدا موكا\_

حضور علي كاظاهري حسن وجمال

حضرت جابرا کی مرتبہ حضور علقہ کے حسن و جمال کے بارے میں گفتگوفر مارہے تھے۔ ای دوران فرمایا: حضور علقہ کا چیرہ تکوار کھر فرمایا نہیں بلکہ سورج اور جاند کی طرح چیک دار اور آبدار تھا۔ (الثفا قاضی عیاض جلدا وّل ص 39)

اکثر صحابہ سے حضور علی کے طاہری حسن وجہلل پرمنی روایات منقول ہیں۔قاضی عماض کے مطابق کم از کم پندرہ جلیل القدر صحابہ کرام کی بیہ تنفقہ شہادت ہے کہ حضور علی جسمانی حسن وجمال کابے مثال نمونہ تنے۔ بعض صحابہ کرام کا قول ہے کہ جب آپ مسکراتے تو محسوس ہوتا:

كَأَنَّهَا قِطُعَهُ لَمَرٍ

گويا آپ جا ند كاليك كلزا بين

حضور منطقة كحسن كوب مثال بنانے كى غرض وغايت بھى قابل فہم ہے۔ چونكہ آپ كو تمام انسانوں ميں "محبوب خدا" كے مقام پر فائز ہونا تھا۔ وہ خدا جو رب العالمين ہا ورجس نے كائنات كاليك ايك ذرہ تخليق كيا جس كے حف كن سے بيسين وجميل محلوق معرض وجود ميں آئى اس خدانے اپنے محبوب كے حسن و جمال كوسنوار نے اور اسے درجہ كمال تك پنچانے ميں كيا كسر المحاركي بوگى۔ خاص طور پراس ليے كہ:

ٱللَّهُ جَمِيُلٌ وَيُحِبُ الْجَمَالَ

الله تعالی پیکر جمال ہے اور جمال کو پسند فرما تاہے۔

اس لیے قیاس یہ کہتا ہے کہ حضور علاقہ کوحسن و جمال اور مردانہ و جاہت کی جو دولت عطا ہوئی'وہ دنیا کے کسی فردِ بشر کے جصے میں نہیں آئی .....حضرت امام بوصیریؓ فرماتے ہیں:

فَهُوَ الَّذِى تَمَّ مَعْنَاهُ وَ صُوْرَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيْبًا بَادِى النِّسَم مُنَزَّةً عَنْ شَرِيْكِ فِي مَحَاسِنِهِ مُنَزَّةً عَنْ شَرِيْكِ فِي مَحَاسِنِهِ فَيَرُ مُنْقَسِم فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيْهِ غَيْرُ مُنْقَسِم

ترجمہ:اللہ تعالی نے آپ کے ظاہری اور باطنی حسن کو درجہ کمال تک پنچایا اور پھرائی محبت کے لیے آپ کو نتخب کرلیا۔ حضورا پنے کمالات میں شریک سہم نہیں رکھتے کی آپ کا جو ہرحسن غیر مقتم ہے۔ امام موصوف مزید فرماتے ہیں:

فَاقَ النَّبِيِّيْنَ فِي خَلْقِ وَّفِي خُلْقٍ وَلِيَ خُلْقٍ وَالْأَكْرَمِ وَالْأَكْرَمِ وَالْأَكْرَمِ

ترجمہ: آپ انبیاء سے خلقت اورا خلاق میں بڑھ گئے ہیں آپ کے جودوکرم کی کوئی حدہے اور نظم فضل کا کوئی ٹھکا نہ ہے۔

یکی وجہ ہے کہ وہ حسن جو حضرت ہوسف علیہ السلام میں جلوہ کر ہوا تھا اور جس نے انہیں دنیا کا حسین ترین فضی بنادیا تھا اور وہ جمال جو حضرت موی آئے ید بیضا پیل منعکس ہوا تھا، جس سے ان کا ہاتھ اللہ عند نور ہو گیا تھا۔ اور وہ حسن جو حضرت ابراہیم حضرت اسامیل اور حضرت میں جلی پذیر ہوا وہ تمام حسن و جمال آپ علی کی ذات اقدس میں جمع کر دیا گیا۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

حسن بوسف دم عینی ید بینا داری آنچه خوبال بمه دارند تو تنها واری

اسم محمد علي المستوحيد خداوندي كي دليل

القصة حضور علی کاندکوئی ظاہری حسن میں شریک وہمتا ہے اور ندکوئی باطنی حسن و جمال میں ہمسر ہے۔۔۔۔۔انبی کونا کول خصوصیات اور کمالات کی بتا پر خداوند تعالیٰ کے بعد زمین و آسان میں میں ہمسر ہے۔۔۔۔۔انبی کونا کول خصوصیات اور کمالات کی بتا پر خداوند تعالیٰ کے بعد زمین و آسان میں سب سے زیادہ تعریف و تو صیف حضور علی ہے جسے میں آئی ہے ای لیے حضور کانام ''محمر' رکھا گیا

ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت میں حضور کی محمد بت کو اللہ رب العزت نے اپنی تو حید و یکنائی کی واحد دلیل تھہرایا اور ارشاد فر مایا کہ میں واحد و یکنا ہوں' اس لیے کہ میرامحبوب اپنے حسن و جمال اور سیرت و کر دار میں یکنا ہے۔ اور فر مایا۔ جن لوگوں کو میری وحدا نیت کی شہادت درکار ہوؤہ میر مے جوب کو دکھر لیں' خیس دنیا میں سب سے بڑا جبوت اور تو حید کی دیا ہیں دنیا میں سب سے بڑا جبوت اور تو حید کی سب سے بڑا جوت اور تو حید کی سب سے بڑا جوت اور تو حید کی سب سے بڑی دلیل ہاتھ آ جائے گی۔

## حضور علينه كي نبوت كي دليل

حضور علی کی دات جس طرح رب العالمین کی ربوبیت اور تو حید کی سب سے بڑی دلیل بے اسی طرح حضور علی کے حیات طیب خود آپ کی نبوت ورسالت کی بھی تا قابل تر دید شہادت ہے۔ حضور نے قریش مکہ کے ایک ایک فائدان کو' یا آل غالب' کہہ کرکو وصفا کے دامن میں جمع کیا اور ان کے سامنے اپنی نبوت ورسالت کا اعلان کیا بیالیا موقع تھا جب عام طور پرلوگ نبوت کی سب سے بڑی ولیل طلب کیا کرتے ہیں' چنا نچ حضرت موئی علیہ السلام نے یہ بیضا اور عصا کا اور حضرت میں علیہ السلام نے ایم بیش کر کے اعلانِ نبوت کیا۔ اگر حضور علی ہوں اور ابراء ابرص وا کمہ (برص اور کوڑھ سے شفا) کا معجزہ پیش کر کے اعلانِ نبوت کیا۔ اگر حضور علی ہوں اعلانِ نبوت کے اس موقع پر چاہتے تو چاہد کے دو کھڑے کر سکتے ہے مورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوتا دکھا سکتے تھے' بہاڑوں کو اپنی جگہ بدلنے پر مجبور کر سکتے تھے' مگر نہیں' حضور نے ایسانیس کیا بلکہ اس موقع پر سب سے منفر داور سب سے نرالی دلیل پیش کی اور فر مایا:

فَقَدُ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُوا مِنْ قَبْلِهِ (يونس 10:10) مِن تَبْلِهِ (يونس 10:10) مِن تَباري زندگي كابيشتر حصد كزار حكامول -

ہماں میں نے کم وہیش زندگی کے چالیس سال گزارے ہیں میں تہمارے سائے پیدا ہوا' پلا
اور ہز ھا ہوں' تم نے جھے ہرروپ اور ہررنگ میں دیکھا اور پر کھا ہے۔ بچے کے روپ میں بھی' کمریوں
کے نگہبان کے روپ میں بھی' نو جوان تا جر کے رنگ میں بھی' مہریان اور شفیق خاوند اور معاشرے کے
ایک پروقا رفر دی حیثیت میں بھی۔ میری بیتمام زندگی کھلی کتاب کی طرح تہمارے سائے ہے۔ کھول کر
ہتلاؤ کے تہمیں میری چہل سالد زندگی میں کہیں کوئی عیب اور نقص دکھائی دیا' بھی تم نے میرے اعدر کوئی
انسانی و بشری کمزوری محسوس کی؟ اگر میرا وائمن زمانہ جالمیت کے اس پر آشوب دور میں بھی ہرانسانی
عیب اور نقص سے مبرا و منزہ رہا ہے تو پھر تہمیں یقین کر لیما چاہیے کہ میں بی تہمیں سے جس ذات نے جھے تہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے' یقین کرلوکہ وہ بھی نقص اور

خامی و کمزوری سے ماوراء ہے۔۔۔۔آپ کے ہونٹوں سے بیدلیل سنتے بی عالم کفر کی گردنیں جھک گئیں۔
اس مجمع میں ہرتنم کے خالف اور بغض وعنادر کھنے والے افرادموجود تھے۔ اگر حضور علی ہے سیرت و
کردار میں ذرہ بحر بھی کوئی عیب ہوتا تو دشمن فوراً لکارا شمتے۔ گرحقیقت بیہ کہ دشمنان اسلام نے اسلام
اور پیغیبراسلام کونیست و نا بودکر نے کے لیے سب کھے کیا کین ان میں سے کسی ایک کوبھی کسی موقع پر
آپ کی میرت وکردار پرانگی اٹھانے کی جرائت نہ ہوگی۔

توحیدی سب سے برسی اور نرالی دلیل

توحید کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ ندتھا۔ عرب اسے من کر مرنے مارنے پر آ مادہ ہوجاتے تھے ان کی گر دنیس تن جاتی تھیں ان کے ہاتھ تکواروں اور نیز دل پر جا دینچتے تھے۔اس بتا پر سور وَ الزمر میں ارشاد ہے:

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحُدَهُ الشَمَازُتُ قُلُوبُ الَّذِيْنَ الاَيُومِنُونَ بِالْاَحِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهِ وَحُدَهُ الشَمَازُتُ قُلُوبُ اللَّذِيْنَ الْأَوْمِ 45:39) وَإِذَا ذُكِرَ اللَّذِيْنَ مِنُ ذُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبُشِرُونَ (الزمر 45:39) اور جب فقط الله كا ذكركيا جاتا ہے تو الله كول كے ول مقبض موجاتے ہيں جو آخرت كا يقين نيس ركھتے اور جب اس كے سوا اوروں كا ذكركيا جاتا ہے تو اس وقت دولوگ خوش موجاتے ہيں۔

جوستلہ متنانازک اور حساس ہواس سکے لیے اتن ہی ہڑی ادر عظیم دلیل پیش کی جاتی ہے۔ کیونکہ معمولی دلیل تو مخالفین فور آرد کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس موقع پر پیش کی دلیل تو حیدر بانی کی سب سے بڑی دلیل تھی۔

قرآن عيم من ارشاد بارى تعالى ب:

هَا يَهُهَا النَّاسُ قَلْجَاءَ كُمُ بُرُهَانٌ مِّنُ رَّبِّكُمُ وَ آنْزَلْنَا اِلْيُكُمُ نُوْرًا مُبِينًا (النساء 175:4)

اے لوگو بقیناً تہارے پاس پروردگار کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تہارے پاس صاف نور مجیجا ہے۔

اگرخدا کی طرف سے پیش کی جانے دالی بیدلیل کزور ہوتی تو پھرخدا کی توحید جیسے غیر معمولی اور انتہائی اہم مسئلے کوآسانی سے ثابت نہیں کیا جاسکتا تھا۔لیکن 14 سوسال گزرجانے کے باوجود آج تک عالم کفر کی طرف سے اس دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا جاسکا۔

اللداور حضور علي كے ناموں كا اتصال

کلمدطیبہ پرایک مرتبہ مجرنگاہ ڈالیے اور دیکھیے کہ جہاں سے اللہ کا ' فتم ہوتی ہے وہیں سے محمد کی ' میم' شروع ہو جاتی ہے۔ درمیان میں واؤ عاطفہ تک نہیں رکھی گئی۔ یعنی بہیں کہا گیا: وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ جس کی وجہ یہ ہے کہ واؤ عاطفہ کے درمیان میں آنے سے بعداور فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت یہ جاہتا ہے کہ میرے نام کے فور آبعد میرے حبیب کا نام آئے جومیری توحید ویکی کی سب سے بدی دلیل ہے۔

ايك افتكال اوراس كاجواب

سرور کا نئات علی کے اساء مبارکہ میں محمد اور محمود تینوں کا منہوم ہے''بہت زیادہ تعریف کیا گیا'' حالانکہ سورہ فاتحہ کے آغاز میں ارشاد ہوتا ہے:

ٱلْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

تمام تعریفیں سزاوار ہیں اللہ کؤجوسب جہانوں کا پروردگارہے۔

ادھرتو تمام تعریفوں کا مستحق صرف اور صرف الله رب العزت کو قرار دیا جار ہا ہے اور دوسری طرف حضور علی ہے اور دوسری طرف حضور علیہ کے کو دنیا میں سب سے زیادہ محمود (تعریف) کیا ہوا) تھمرایا جار ہا ہے ہا دی النظر میں ان دونوں میں تعارض دکھائی دیتا ہے۔

اس اشکال کورفع کرنے کے لیے لفظ رب پرغور وکلیدی ضرورت ہے۔ لغوی طور پررب پالنے اور پرورش کرنے والی اس ذات کو کہتے ہیں جوابے زیر تربیت افراد یا اشیاء کو آ ہستہ آ ہستہ نشو ونما کے ذریحہ کمال تک پہنچاوے خواہ بینشو ونما اجسام وظواہر کی ہو یا علوم و بواطن کی۔اسی لیے لغوی اعتبار سے والمدین کواپنی اولا دکا مجازی رب کہا جاتا ہے قرآن کی میں ارشاد ہے:

رَبِّ اَرْحَمُهُمَا كُمَا رَبِّينِي صَغِيْرًا (بني اسرائيل 24:17)

میرے پروردگاران دونوں پررحمت فرمائے جبیہاانہوں نے جھے کو بچپن میں پالا

اور پرورش کیاہے۔

وجہ ہے کہ وہ اولا دکی کفالت اور ان کی ضروریات کی بظاہر تھہداشت کرتے ہیں۔اس طرح استاد شاگردوں کا مجازی رب ہوتا ہے کیونکہ وہ علمی اعتبار سے ان کی پرورش کرتا اور انہیں منزل کمال تک پہنچا تا ہے۔

ان تمام صورتوں میں ہم نے تربیت کے مل کو جاری و یکھا۔لیکن سوال یہ ہے کہ تربیت کے

کہاجا تا ہے؟ تربیت اس مل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کوئی ہڑا اپ سے چھوٹے کی اس طرح پرورش

کرے کہ خود اس کے ادصاف کی جھک اس کے زیر تربیت فرویا مربوب ہیں پیدا ہوجائے۔اگر اس
طرح کوئی استادا پے شاگردوں کی یا دالدین اپنی اولا و کی تربیت نہ کر سکے تو وہ تربیت جیتی نہیں ہوگی۔
حقیقی اوراصلی تربیت تو بیہ کہ مربوب (تربیت یا فتہ فرو) اپنے مربی کے ادصاف دصفات کا آئینہ دار
بن جائے لہذا رب ہونے کے لیے بی ضروری ہے کہ وہ مربوب پر اپنی صفات کا رنگ چڑھا دے اور
مربوب کے لیے لازی ہے کہ آئینہ کمالات مربی ہوجائے۔اب خدا تعالی اگر رب ہے اور تمام تعریفوں
کامشخق ہے تو اس لیے کہ اس ذات کہ بریاء نے اپنی صفات کی جھک اپنی تعلق ہیں پیدا کردی: قوت
حیات سے تمام کا نئات میں زندگی کی شمع روشن کی اپنی صفت کلام کا عکس ڈال کر بندوں کو نطق وگویائی کی
دولت سے مالا مال کیا کوگوں کو قوت اور شرز دری کی دولت دی مال کوا پی صفت رحمت سے مامتا کی حیات
ادر بیار عنا بے کیا۔الغرض خدا تعالی نے کا نئات کواس طرح وجود عطافر مایا کہ وہ خدا تعالی کی صفات کا برتو بن تی ہے۔

اگرشاگرد کا کمال دیکیراس کے استادی تعریف کی جائے تو بیشاگرد کی نہیں بلکہ استادی
تعریف ہوتی ہے۔اولاد کی ظاہری دمعنوی صحت کی تحسین خود دالدین کی پرورش دستائش کی قائم مقام
خیال کی جاتی ہے کسی اچھی محمارت کی پذیرائی اس کے صافع اور معمار دنقشہ ساز کی پذیرائی بھی جاتی ہے
اسی لیے کا کتات کے جس حصادر جس ذرے کی بھی تعریف کی جائے کہ تعریف اس کے صافع و خالق
یعنی خدا تعالیٰ کی تعریف ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی تمام صفات کوکا کتات میں منتشر کردیا ہے۔
اسی لیے ارشاد فرمایا:

سَنُرِيُهِمُ ايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي اَنْفُسِهِمْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ اَنَّهُ الْحَقُّ (خم السجده 53:41)

ہم عنقریب ان کواپی (قدرت کی) نشانیاں ان کے گردونواح میں بھی دکھادیں کے ادرخودان کی ذات میں بھی۔ یہاں تک کہ ظاہر ہوجائے گا کہ دہ حق ہے۔ پھر بہب کا کتات خدا کے حسن کے جلوؤں سے مستنیر ہوگئ تو اس نے چاہا کہ کوئی دجودان منتشر جلوؤں کا مرقع بنادیا جائے جسے دیکھنے سے کا کتات کے تمام حسن د .ممال کا اندازہ کیا جاسکے۔ ارشاد ہے:

لَقَدَ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِى آحُسَنِ تَقُوِيْمِ (الْتين 4:95) بم نے انسان کوبہت خوبصورت مائچ میں ڈھالا ہے۔

اس طرح عالم انسانیت منعئے شہود پرجلوہ گر ہوگیا۔ پھر جب عالم انسانیت کے تمام جلوے
اپنے منجائے کمال کو پنچ تو منصب ولایت معرض وجود میں آ سمیا اور عالم ولایت کے جملہ کمالات سمٹ
کر درجہ نبوت میں جمع ہو گئے اور پھر جب اوّل تا آخر کا نتات کی نبوت ورسالت کے جلووَں اور رفعتوں
کو جمتع کیا تو وجود مصطفوی کا نتات میں ظہور پذیر ہوگیا۔ اس لیے اب بیوجود پاک تمام کا نتات کے جملہ
محاسن و کمالات ارض وساکے حسن و جمال کا مجموعہ اور خلاصہ ہے۔

اب جس نے خدا کی تمام صناعی اور خلاقی کو مجتنع دیکھنا ہوا وہ وجو دِمصطفوی کو دیکھ لے۔ اس ایک وجود میں تمام کا کتات اور جملہ محلوق کی منتشر تو تیں اور قدر تیں نظر آ جا کیں گی حضور علیہ کا وجود آ کینہ صفات رب العزت بن گیا ہے کہ لہٰ ااب اگر کوئی محض اس وجو دِپاک کی تعریف کرتا ہے اس نفس کا ملہ کے محاس و کمالات بیان کرتا ہے اور حضور علیہ کی مدح وستائش میں رطب اللمان ہوتا ہے کو وہ در حقیقت خدا تعالی بی کی تعریف کرتا ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم علیہ نے ارشاوفر مایا:

جس دعا کے اقبل وآخر میں درود شریف کیعنی مجھ پرصلوٰ قا وسلام نہ پڑھا جائے وہ دعا بارگاہِ رب العزت تک رسائی حاصل نہیں کرتی۔

لہذا اگر حضور علی کے تعریف و توصیف کی جاتی ہے توبید "الحمد للدرب العالمین" کی عین تغییر ہے نہ کہ اس کے متضا داور مخالف۔

اختیام پرمناسب ہوگا کہ اسم محمد علی کے معرفت وحقیقت تک رسائی سے اپنی بے بسی اور عجز کا اعتراف کرلیا جائے۔ کیونکہ واقعہ رہے ہے۔

عالب ثائے خواجہ بہ پردال گذاشتم کال ذات پاک مرتبہ دان محمد است





# معارف اسم محرعلي

پروفیسرڈ اکٹر محمسعوداحمہ

ان کی رحمت دو عالم کی بهار ..... ان کی معیشت غریبی کا سنگهار .... ان کی بخشش منامگارون کی سوعات .... ان کی شفت سید کارون کی بارات .... ان کی معراج .... ان کی معراج .... ان کی معراج .... ان کا نور نور الانوار .... ان کا نور نور الانوار .... ان کا نور نور الانوار .... ان کا مهتاب مهتابون کا مهتاب سان کا مام تامی جان موجودات .... ان کا کرم آن نور کا نات ... ان کا کرم آن کا کرم آن کا کا نات ...

فَمَا الكُونُ إِلَّا خُلَةً وَ مُحَمَّلًا طِرَازً بِآغُلامً الهِدَائِيهِ مُعَلَّمً

وه جوند تے تو کی ندھا' وہ جوند ہوں تو کھے ند ہو

جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے

نورمحری علی اربون اور کمربون سال فضاؤن مین چکتادمکتار با .....الله کی حمر کرتار با ...... وه و یکتار با جوکسی کان نے ندستا ..... الله نے کرم سے اپناعلم وکھایا ..... فرمایا:

اَلُمْ تَوَ اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْآرُضِ ﴿

(سورة مجادله آيت:7)

"كياتم في ندد يكها كماللدة سان وزمن ش جو كهمه سب جانتا ب؟" جب زمن وآسان پيرا مورب تف آپ مشامده فرمارب تفسسدار شادموا: اَلَمْ قَرَ اَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ

(سورة ابراهيم آيت:19)

" کیاتم نے ندد یکھا کہ اللہ نے آسان وزین کوٹھیک ٹھیک پیدافر مایا؟"

""" ہاں وقت آیا اللہ نے جب نور محمدی علق کو آشکار کرنا چاہاتو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا جو آفاب کی طرح چیک رہا تھا ۔۔۔۔۔ فرشتوں کونور محمدی علق کے کنظیم وکریم کا حکم ملا ۔۔۔۔۔ آن کی سب سربسج دہو گئے (سورة حجر آیت 30 سورة اعراف آیت 11 سورة کہف آیت 5) ۔۔۔۔۔

عمرابلیس نظرے محروم تھا' کھڑار ہا' مردود ہوا .....اور بیراز پہلی مرتبہ کھلا کہ مجبوب کریم علاقے کی تعظیم و تک محدود میں کی تعظیمہ تک محمد میں جب وزیرہ سموجوں چیز میں میں ماہم قوار میں ایس اور است

تکریم اللہ ہی کی تعظیم و تکریم ہے ..... جو بیراز نہیں سمجھتا وہ حرف محبت سے نا آشا ہے۔

بان نورمحری علی بار پیرا وم می فرشتوں کے سامنے آیا تو پھر پاک پشتوں اور پاک بیتوں اور پاکیزہ ماؤں میں نتقل ہوگیا..... نتقل ہوتے ہوتے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا..... پھر ہاجرہ علیہ السلام میں نتقل ہوا کھرا سامیل علیہ السلام جب نورمحری علیہ کے میں نتقل ہوا کھرا سامیل علیہ السلام جب نورمحری علیہ کے المین شخص کی سے رہتے المین شخص کے المین شخص کیے بیاسے رہتے المین شخص آل کے کیے جاتے ؟ ..... ہاجرہ علیہ السلام کی بقراریاں رنگ لائیں اسم علیہ السلام کے بیار المیں المع کی المین المع میں اللہ باور پیروں شلے چشمہ پھوٹ پڑا ..... ہاجرہ علیہ السلام کے نشان راہ (صفا ومردہ) کوشعائر اللہ بنادیا گیا اور ابراہیم (علیہ السلام) کے نقش قدم کوجرم کے ہمن مصلی بنادیا گیا ( مورد آل عمران آیت 57 سورۃ بقرہ ابراہیم (علیہ السلام) کے نقش قدم کوجرم کے ہمن مصلی بنادیا گیا ( مورد آل عمران آیت 57 سورۃ بقرہ ابراہیم (علیہ السلام) کے نقش قدم کوجرم کے ہمن مصلی بنادیا گیا ( مورد آل عمران آیت 57 سورۃ بقرہ آلے۔ ۔

بال لوذكر تفاحفرت ابرابيم (عليه السلام) كا ..... جب تمرود سے آپ مسئله توحيد بر بجر ب دربار میں مناظره فرمار بے تقے توسركار دوعالم علی تھا مشاہده فرمار بے تھے .....ارشاد ہوا: اَلَمْ قَوَ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبُواهِيْمَ فِي رَبِّهِ أَنْ النّاهُ اللّهُ الْمُلْكَ

(سورة بقره آيت: 258)

"کیاتم نے اس کونہ ویکھا جواہراہیم سے بحث کررہا تھا (وہ اس کیے مغرور ہوگیا) کہ ہم نے اس کوسلطنت عطافرمائی۔"

جب بنی اسرائیل و با کے خوف سے شہر چھوڑ کر باہر گئے باہر نکلتے بی سب کے سب مرکئے کھر کھے عرصہ کے بعد زندہ کردیئے گئے ..... ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل کا مرنا اور جینا سرکار دو عالم

متالیق مشاہدہ فرمارے تھے....ارشادہوا۔

اَلَمُ تَرَ إِلَى الَّلِهُ مُوتُوافَّمُ اَحْمَاهُمُ (سورة بقره آیت :243) فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوافَّمٌ اَحْمَاهُمُ (سورة بقره آیت :243) "کیاتم نے ان لوگول کوند یکها جو برارول کی تعدادیش موت کے ڈرسے اپنے شہرے لکل کھڑے ہوئے پھر اللہ نے کہاتم سب مرجاد (وه مرکئے) پھران کو زندہ کردیا ....."

بال حضورانور علی ایک ایک حادث ایک ایک دافتے کومشاہدہ فرمارہ تے ۔۔۔۔۔اور جب آپ علی ایک دافتے کومشاہدہ فرمارہ تے ۔۔۔۔۔اور جب آپ علی مادر میں تشریف لائے تو ابھی ظہورقدی میں پچھروز باتی تے کہ شاہ حبشہ ابرہہ ہاتھیوں کاعظیم لشکر لے کر بیت اللہ پر حملہ آ ور ہوا' حملے سے پہلے ہی اس کا پورالشکر خس و خاشاک بناویا گیا۔۔۔۔۔ ہاں بیسب پچھ آپ مشاہدہ فرمارے تے ۔۔۔۔۔ارشادہوا۔

اَلَمُ تَرَ كُيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بَاصُحابِ الْفِيْلِ اَلَمُ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضُلِيْلٍ وَارْسَلَ عَلَيْهِمُ طَيْرًا اَبَابِيْلَ تَرُمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنُ سَجِيْلٍ فَخَعَلَهُمْ كَعُصْفِ مَّاكُولِ (سورة فيل آيت: 1 تا5)

"کیاتم نے نہ دیکھا کہ تمہارے پروردگارنے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ .....کیاان کی جال کوخاک میں نہ طادیا اوران پر پرندوں کی کلڑیاں ہیجیں کہ انہیں ککر کے پھروں سے مارتے' یہاں تک کہوہ کھائی کھیتی بن گئے .....'

ہاں وہ بطن اور میں بھی بیسب کچھ و کھے رہے تھے قرآن عکیم شاہد ہے ۔۔۔۔۔ دو جہاں کے سردار علیہ بطن ادر میں کیا آئے کہ انبیاء کیم السلام کی آئے کا سلسلہ شروع ہوگیا۔۔۔۔۔ نو مبینے تک جلیل القدر انبیاء کیم السلام حضرت آمند رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے آتے رہے ۔۔۔۔۔ اللہ اللہ کون کون آئے؟۔۔۔۔۔ حضرت آدم علیہ السلام خضرت ادریس علیہ السلام خضرت اور علیہ السلام خضرت ابراہیم علیہ السلام خضرت اسمعیل علیہ السلام خضرت اسمعیل علیہ السلام خضرت موئی علیہ السلام خضرت داؤد علیہ السلام خضرت سے وہ کچھ علیہ السلام خضرت موٹی علیہ السلام خضرت دور حمت سے وہ کچھ علیہ السلام خضرت میں جس سے دوسرول کے کان محروم تھے۔۔۔۔ ہاں جو دوسرول کونظر نہیں آرہا تھا اور وہ کچھ میں رہی تھیں جس سے دوسرول کے کان محروم تھے۔۔۔۔۔ ہاں جو آتا گیا آمنہ سے کہتا کہ جب وہ آنے والا آئے تو اس کا نام محمد علیہ کو کھنا ۔۔۔۔۔ (ابن جوزی مولد العروس (ترجمہ اردو) مطبوعہ لا ہور 1988ء میں : 17)

ہاں ظہور قدی کی منزل آ منی .....بس چندرا تیں رو گئیں ..... ہاں وہ رات آ منی جس کا۔

عقل بے مایہ امات کی سزادار نہیں ہم اس کوام ہوں کے اس کوام مناتے ہیں جس کی آ کھیلیں اس لیےوہ ہم کو چیرت کدے پر لاکر کھڑا کردیتی

ہے۔ دانش برہانی جیرت کی فرادانی
ہاں تاجدار دو عالم علی تشریف لے آئے جن کا غلغلہ آسانوں اور زمینوں میں تعاوہ
تشریف لے آئے۔ ۔۔۔۔۔ جن کا چرچا آسانی کتابوں اور محیفوں میں تعا<sup>ا</sup> تشریف لے آئے۔۔۔۔۔ غریبوں
کے خم خوار اور مظلوموں کے ہمدرد و خمکسار تشریف لے آئے۔۔۔۔۔ ہاں محمد علی تشریف لے آئے۔۔۔۔۔ ہاں اور علی اسلام خشخری سنارہ ہیں۔۔

مُهَشَّرًا بِوَسُولٍ يَّالِي مِنْ بَعَدِى اِسْمُهُ أَحْمَدُ (سورة صف آنت:6) عالم كايالنهادفر مار باب:

الله وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولَ (سورة آل عران آيت: 144)

مَاكَانَ مُحَمَّدًا أَبَا اَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَالَمَ النَّبِيَيْنَ
 (سورة احزاب آيت:40)

﴿ وَآمَنُوا بِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمُ ( الراة محمراً عد: 2)

اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ آصُّولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ آصَّدِاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ

(سورة فتح آيت:29)

ہاں آپ کا نام نامی احم بھی ہے اور محمد علقہ بھی .....احمد کے معنی ہیں'' بہت تعریف کرنے والا' .....اور محمد کے معنی ہیں'' بہت تعریف کرنے والا' ......اور محمد کے معنی ہیں تعریف کیا گیا' ......تعریف کرنے والا ایک سے زیادہ کی بھی تعریف کرسکتا ہے اور کرتا ہے مگر ایسا تعریف کرنے والا کہیں نہ طح گا' جس نے ایک کی تعریف کی ہو ..... ہاں صرف ایک اللہ کی ..... جب زبان سے آلم حَمدُ لِلْهِ وَ بِ الْعالَمِينَ (سورة فاتحہ آ ہے: 1) فرمایا تواس مرف ایک اللہ کر سے مورف میں مورف وں سال پر مل کر کے بھی دکھا دیا ..... جب نور محمدی علی جلوہ فرما ہوا' حمد کا سلسلہ شروع ہوا ..... کروڑ وں سال بیت کئے ..... لاکھوں سال گزر کئے ..... نہ معلوم کب سے وہ رہ جلیل کی حمد وثناء میں مصروف رہ ۔.... اس کا نتات ارضی وساوی میں کوئی ایسا نہیں جس نے اللہ کی اتنی حمد وثناء کی ہوجھتی آ پ علی نے فرمائی .... عبدے شرائی .... عبدے میں آپ علی کے دونہا ہیں' کوئی آپ کا عدیل وظیر نہیں ۔

بے مثالی کی ہے مثال وہ حسن خوبی یار کا جواب کہاں!

ہاں کوئی احمر نہیں آپ ہی احمد ہیں ..... آپ اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور اللہ آپ کی طرف .... آپ اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور اللہ آپ پر حتیں بھیج رہا ہے فرشتے صفت و تنا وکر رہے ہیں .... نہ معلوم کب ہے! ..... زمین و آسان میں جو اللہ کی حمد کر رہا ہے وہ آپ کی نعت بھی پڑھ رہا ہے .... اس قد رتعریف اور اس شان کی تعریف آج تک کسی مخلوق و مجبوب کی نہیں کی گئی ..... ہے شک آپ میں ہوتا ہے وہ معشوق ہیں .... معشوق بین 'دبہت ہی تعریف کیا گیا'' ..... آپ محب بھی ہیں معشوق بین معشوق بین معشوق بوتا ہے وہ معشوق نہیں ہوتا ۔... جو معشوق ہوتا ہے دہ عاشق ہوتا ہے وہ معشوق نہیں ہوتا ۔... جو معشوق ہوتا ہے دہ عاشق نہیں ہوتا ۔... جو معشوق بوتا ہے دہ عاشق ہوتا ہے دہ عاشق نہیں ہوتا ۔... جو معشوق بوتا ہے دہ عاشق نہیں ہوتا ۔... جو عاش ہوتا ہے دہ عاشق نہیں ہوتا ہے دہ عاشق ہو اس کا لٹھ اس کے لئش ہو عاشق ہو اس کو اس کے لئش

قدم پرچل رہا ہے وہ مجی محبوب بنایا جارہا ہے ۔۔۔۔۔ یُنٹو بیٹھ مُ الْلَهُ! (سورۃ آل عمران آیت 31)۔۔۔۔ہم نے توبیہ سنا تھا اور بید یکھا تھا کہ جوجس کا کہا مانتا ہے وہی اُس سے محبت کرتا ہے ۔۔۔۔۔ بیدنہ سنا اور نہ دیکھا کہ کہا کسی کا مانا جائے اور محبت کوئی کرئے اللہ اکبر!۔۔۔۔۔ خالق کا نُٹات کو اپنے محبوب کریم علقہ ہے کس کمال کی محبت وانسیت ہے!۔۔۔۔۔ جو آپ کا کہنا مانتا ہے جو آپ کے تقش قدم پر چلنا ہے وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔۔۔۔۔

الله تعالی نے نام محمد علی این نام سے نکالا اور اپنے نام ہی کے ساتھ رکھا .....حضرت حسان بن اللہ تعالی عنه کی نگاہ محبت کہاں تک پنجی !..... سنئے سنئے وہ کیا فرمارہے ہیں۔

وَ شَقَ لَهُ مِن اِسْمِهِ ليجله خُلو العَرش مَحُمُود و هذا مُحَمَّد

软

نام محمد علی کی ابات! .....وه چیم بینا کبال سے لائیں جوز مین وآسان میں اس نام نامی کے جلوے و کیے! ..... نام محمد رسول کے جلوے و کیے! ..... نام محمد علی کہال نہیں؟ .... ساق عرش بدالله محمد رسول الله الله محمد رسول الله کما ہوا ہے .... جنت کے ہر

دروازے پر لا الله الا الله محمد رسول الله لكما موا بـ.... صحف ماوى ميں نام احمد اور محمد متالقة الله الله الله محمد رسول الله لكما موا بـ الله من تجل ميں أجوال من أ

الله نے ونیا میں آنے والے تمام انبیاء کو جمع کر کے ان سے عہد لیا کہ جب وہ آنے والا آئے تواس برایمان لا نااوراس کی تائیدو حمایت کرنا ..... ہرنبی نے سنااور سر جھکایا 'وعدہ کیا اور اپنے عہد يركواه موااوراللدتعالى ان سب يركواه موا .....الله اكبراكس اجتمام عديد ليا كيا ..... جب سارے عالم کے نبیوں نے نام محمد علی سنااور عبد بھی کیا تو پھر ہرنی نے اپنی است میں آپ کی آ مرآ مرکا ذکر ندکیا موگا؟ ..... يقيناً كيا موكا .... تويه كهنا يج اورحق ہے كه كوئى نبى ورسول ايبانہيں جس نے اپنى امت ميں سركاردوعالم علي كاذكرندكيامو ..... سب ني كيا چرس س كادرول في بعى كيا ..... برغدب وملت کی کتابوں میں اور ہر دور کی فضاؤل میں آپ کے نام نامی کی کو نج سنائی دے رہی ہے سجان اللہ!....نہ صرف کتابوں میں بلکہ آسان وزمین شجر وجرحی کہ انسانی وجود میں بھی دیکھنے والوں نے نام نامی محمد مالی و یکھا ہے ..... درختوں بڑ ہول بڑ مجولوں بڑ سجلوں بر ..... مجولوں کے اندر سجلوں کے اندر سیا اور دور جدید میں بیجیب انکشاف ہواہے کہ انسان کے سانس کی نالی میں ''لا الدالا اللہ'' لکھا ہواہے اور واسنے معیمرے پرمحدرسول الله ..... سبحان الله ..... (اس وقت جرت واستعباب کی انتها ندر بی جب حرس وطنی جدہ کے میتنال میں ایک مخص کے سینے کا کمپیوٹر کے ذریعہ ایکسرے لیا گیا ..... یہ بوزیشن سانس کی نانی اور داہنے سیسیرے کی ہاس میں کلمہ طیبہ واضح طور برویکھا جاسکتا ہے بیقدرت کی نشانی اور مجزہ ہے قرآن کہتا ہے " ہم لوگوں کو کا تنات کے اندر اور خود ان کی جانوں میں اپنی نشانیاں دکھا تیں گے يهان تك كمل جائے كاكرتن بيرے."

 سے نجات وا کر اپنا غلام بنالیا ....سلمان فاری رضی الله تعالی عند نے ساری نشانیاں و کیو لی تعین ایک نشانی مهر نبوت کره گئی وه نشانی بھی و کھادی و کیمنے ہی ایمان لے آئے کہ بیزندہ کواہی تھی جوخود بول ری تھی کہ بھی محمد علی ہیں ہاں۔

ایک بی بار ہوئیں وجہ کرفتاری ول التفات ان کی تکاموں نے دوبارہ نہ کیا

الله في الله

وه زنده بین واللهٔ وه زنده بین والله! حضرت حسان رضی الله تعالی عنه فرماتے بین:

رضم الا لَهُ إسم النبي الى إسُمِهِ إذ قال فِي النَّعمُسِين المؤذن اشهد

ایک مغربی اسکالرفلپ کے ہتی نے لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی لمحہ ایسانہیں جس میں دنیا کے کسی نہ کسی شہر میں اذان نہ ہور ہی ہو ہر لمحہ مؤذن اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام بلند کررہا ہے۔کوئی لمحہ خالی نہیں .....ہال۔

وَدَ فَعُنَالُکَ ذِنْحِوکَ کا ہے سایہ تھے پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا پھررفعت ذکر کے لیے بیرسم عبت ایجاد کی کی مجوب کریم علاقے پرخورصلوٰ ہے تجرب بھیج اور فرشتوں نے صلوٰ ہ کی تھالیاں نذرکیس ۔ بھی نہیں سارے عالم کے مسلمانوں کو تھم دیا۔

صَلُوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسُلِهُمًا (سورة الزاب آيت: 56)

ہاں اے مسلمانو! تم بھی درود بھیجوتم بھی سلام بھیجو ..... ہے ولی سے نہ بھیجنا' دل سے بھیجنا کہ سلام کاحق ادا ہوجائے۔وہ ہم سے الگنبیں ان کوالگ نہ جھنا۔

تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ تی کو معلوم ہے کہ تم کون ہو اور کیا ہو! قرآن کریم میں فرمایا کہ کوئی شے الی نہیں کہ جو ہمارا ذکر نہ کرتی ہو (سورۃ اسراء آیت:44)اور فرمایا کرسب پرندے اپنی اپنی نمازیں پڑھتے ہیں (سورۃ نور آیت:41) ..... جب نمازیں پڑھتے ہیں قو درود وسلام ضرور ہیتے ہوں کے .....اللہ کا ذکر رسول کریم علقہ کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ ذکر اللی میں طاوت ذکر رسول ہی ہے آتی ہے ..... پرراز اہل مجبت جانتے ہیں جو مجبت ہے نا آشنا ہے وہ کچھ نہیں جانتا خواہ اپنے زعم میں وہ یہ مجھتا ہوکہ وہ بہت کچھ جانتا ہے ..... معرفت اللی محبت رسول علقہ کے بغیر ممکن نہیں ..... یہ مجبت ہی تھی جس نے اسم محمد علقہ کو مشکل کشا بنا و یا .....

تام محمد علی معمولی نام نہیں ..... ای لیے اللہ نے نام لے کر پکارنے کو تخی سے منع فرمایا ..... تم محمد سور اللہ کو اس طرح نہ پکاروجس طرح آپس میں ایک و دسرے کو پکار اکرتے ہو (سورة فوراً یت: 63) ..... مال بے

ادب کاہے ست زہر آسان از عرش نازک تر

شاہ ایران خسرہ پردیز کے نام کمتوب گرامی لے کرمحانی پنچ ....خسرہ پردیز نے نامہ گرامی پر مناشرہ علی سے بہلے نام محمد علی ہے دیکے کرمنا شروع کیا ..... من محمد معلق دیکے کرمنا شروع کیا ..... نامہ گرامی کوئرے کوئی ۔... جب سرکار دو عالم علی کومعلوم ہوا تو جلال نبوت میں قرمایا ..... نامہ گرامی کوئرے کوئی کے کردیا ..... جب سرکار دو عالم علی کومعلوم ہوا تو جلال نبوت میں فرمایا .....

''اس نے میرے خط کو کھڑے کھڑے کیا 'اللہ نے اس کے ملک کو کھڑے کردےگا۔'' (غلام ربانی عزیز' ڈ اکٹر:سیرت طیب مطبوعہ لا ہور 1990 ء ص: 232) اوراہیا ہی ہوانا م نامی کوریزہ ریزہ کرنے والاخوداہے بیٹے شیروبیہ کے ہاتھوں مارا گیا۔۔۔۔ پچ

کہاہے۔

از جمم تو لرزال لرزال دو عالم وز زلف برہم برہم نظامے

عاشق نه شدی محنت الفت نه کشیدی ماشق بیش تو غم نامه ججرال چه کشاید؟

سیج پوچھے تو اہم محمد علیہ میں تعظیم و تکریم کی روح اس طرح چھپی ہے جس طرح پھولوں میں خوشبو!..... یہ خوشبو و ہی سوکھ سکتا ہے جس کے دل میں عشق مصطفے علیہ ہو .....غور کریں اور خوب غور کریں.....

الله تعالی کا آپ کواپ نورسے پیدا فرمانا اور نام محمد علی که کا آپ کی تعظیم ہے ..... الله تعالی کا آپ کو این نورسے پیدا فرمانا آپ کو میں کا بیدا فرمانا آپ کو میں کا بیدا فرمانا آپ

| ک تعظیم ہے                                                                           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| پیشانی آ دم (علیه السلام) میس آپ کا نور شقل کرنا آپ کی تعظیم ہے                      | ☆         |
| فرشتول سے آ دم (علیہ السلام) کو بحدہ کرنا آپ کی تعظیم ہے                             | ☆         |
| نور محمدی علطی کو پاک پشتوں میں امانت رکھنا ہتا پ کتفظیم ہے                          | ☆         |
| قلم كومح رسول الله لكيف كاحكم دينا "آب كي تعظيم بي                                   | ☆         |
| انبیاء ورسل سے آپ پرایمان لانے اور آپ کی تائید وجمایت کاعہد و بیان لینا ا آپ کی      | ☆         |
| تغظیم ہے                                                                             |           |
| حفرت میسی (علیه السلام) کی زبانی آپ کی الداد کا اعلان کرانا آپ کی تعظیم ہے           | ☆         |
| الاممل من حضرت آمندرض الله تعالى عنها كوبر ماه انبياء يبهم السلام كي زيارت كرانا" آپ | ☆         |
| کی تخطیم ہے                                                                          | .•        |
| ظہور قدی کے وقت حضرت حوا عضرت آسیداور حضرت مریم (علیمن السلام) كا جلوه               | ₩         |
| فرمانا السي ك تعظيم ہے                                                               |           |
| آتش كدهٔ فارس كالجحمة جانا آپ كاتنظيم ب                                              | ☆         |
| ابوان کسریٰ کے کنگر بے ٹوٹ ٹوٹ کر کر پڑنا 'آپ کی تعظیم ہے                            | ₩         |
| كثرت سے درود شريف پڑھنے والے پرآ گ حرام كردينا أنب كي تعظيم ہے                       | ☆         |
| محمام كامتول كوقيامت كون جنت من دافط كااعلان عام كرادينا أب ك تعظيم                  | ☆         |
| ے <i>.</i>                                                                           |           |
| آپ کے نام کے ساتھ اپنانام ملانا "آپ کی تعظیم ہے                                      | ☆         |
| آپ سے کمال الفت ومحبت کی تا کیدکرنا' اپنی اور اپنے صبیب کریم علی کی محبت میں فرق     |           |
| نه کرنا ان کی تعظیم ہے                                                               |           |
| آپ کی آمدآ مر پرخوشیال منانے کا حکم دینا اآپ کی تعظیم ہے                             | <b></b> ☆ |
| ہاں' پیعظیم' محبت کی روح ہےاور بیمحبت' ملت کی جان ہے                                 |           |
| يه نکل منی تو پھر کیارہ ممیا؟                                                        |           |
| قرآن کریم کھولیے اور کلشن محبت کی بہارد کیھئے ہاں _                                  |           |
| پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار                                              |           |
| رو کیے سر کو رو کئے مال سمی امتحان ہے                                                | et.       |

 $\frac{1}{t_{1,2}\sqrt{\sqrt{d}s}}$ 

سرکاردوعالم علی است توبہت بی او نجی ہے۔ تعظیم کرنے والوں نے آپ کے موئے مبارک کی بھی تعظیم کی ہے۔ سعترت فالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عنہ موئے مبارک اپنے عمامہ میں رکھتے تھے اور جب ایک جنگ میں لڑتے ہوئے ریمامہ کر کہا تو شدید جنگ کرکے جب تک عمامہ کو حاصل نہ کرلیا چین نہ آیا۔۔۔۔۔ عنور انور علی کانوں کی لوتک بال رکھتے تھے جب ج کے موقع پر آپ نے طاق کرایا تو بی ایک ایک بال جان سے لگا کردکھا۔۔۔۔۔

دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے!



# سرکار علی کے اسم مبارک پرنام رکھنے کے فضائل وبرکات

محدثعيم احمد بركاتي

حضرت علامه العلى قارى عليه الرحمة في "شرح الشفاء" من ايك طويل حديث تقل فرما لَى الله على حديث تقل فرما لَى الله تعلى من كار وو عالم صلى الله تعالى عليه ولل آله وبارك وسلم يول ارشاد فرمات بين الكحمة ألله الله ي من الله على جَمِيع النّه وي حقى في إمليمي وَصِفَعِي لِي تعنى تمام تعريف الله ي الله على ا

(شرح الشفاء للقارى)

ال کے متعلق معزت علامہ شاہ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور منافعہ کے خصائعہ میں سے ایک میمی ہے کہ آپ کے اسم مبارک پرنام رکھنا مبارک و نافع اور دنیا و آخرت میں حفاظت و نجات کا باعث ہے۔

چنانچه حافظ امام الوقيم رحمة الله عليه في الله على الله الله والله والل

ترجمہ: فرمایا اللہ تعالیٰ عزوجل نے کہ جھے اپنے عزت وجلال کی تیم! جس کا نام تمہارے نام میر ہوگا'اے دوزخ کا عذاب نہ دوں گا۔ (حلية الاولياء مدارج النه ق جلداة ل 247 طيب الورده شرح قصيده برده ص 380)

اس وعدة خداوندى كے جواب ميں ايك حديث رسول بھى آپ ملاحظة فرمائيں:
حضرت النس بن مالك رضى الله عنه فرماتے بيں كه ايك روز حضور پُر نور عليہ في ارشاد
فرمايا كه قيامت كے روز و د آ دى در بارِ خداوندى ميں پُش ہول گے علم ہوگا كه انہيں جنت ميں لے
جاؤ ۔ بيتم من كرانہيں تعجب ہوگا اور حق تبارك و تعالیٰ ہے وہ عرض كريں گے كه يا اله العالمين ہم نے تو
کوئی نيک عمل نہيں كيا، پور بھى ہم جنت ميں كوں بھيج جارہ ہيں؟ الله تعالیٰ كا ارشاد ہوگا: "تم جنت
ميں جاؤ ۔ ميں نے تم كھاركى ہے كہ جس فض كا تام جمريا احمد ہوگا اس كوج نم ميں واخل نہيں كروں گا۔"
ميں جاؤ ۔ ميں نے تم كھاركى ہے كہ جس فض كا تام جمريا احمد ہوگا اس كوج نم ميں واخل نہيں كروں گا۔"

اس حدیث کوامام قسطلانی رحمة الله علیه نے بھی ''ممواجب الله نیے'' میں حضرت انس بن مالک رضی الله عندسے مرفوعاً روایت کیا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے استحی ان عذب ہالنار من اسمہ اسم حبیبی یعنی الله شرم میں استحدی ان عذب ہالنار من اسمہ اسم حبیبی یعنی الله شرم اتا ہے اس (بات) سے کواسے عذاب دے جس کا تام میرے حبیب علی کے تام پر ہو۔ فرما تا ہے اس (بات) سے کواسے عذاب دے جس کا تام میرے حبیب الله کے تام پر دوص 380)

حضرت علامه امام یوسف بن اساعیل جمعانی رحمة الله علیہ نے لکھاہے کہ سرکار دوعالم علی الله فرمایا کرتے تھے کہ جمیں خبر پہنی ہے کہ جس خفس کا نام محمہ ہے قیامت کے روز اسے لایا جائے گا۔ الله عزوجل اس سے فرمائے گا کہ بھے گناہ کرتے ہوئے شرم نہ آئی؟ حالا تکہ تونے میرے حبیب کا نام رکھا ہے نیکن مجھے شرم آئی ہے کہ میں تھے عذاب دول جب کہ تو نے میرے حبیب کا نام اختیار کیا ہے۔ جاؤ جنت میں داخل ہوجاؤ۔ (افضل العسلو قاعل سیّدالسا وات ص 151)

حضرت جعفر بن محرض الله تعالى عندائ والذمحرم سے روایت فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک منادی ندا کرے گا کہ اے لوگو! خروار ہوجاؤتم میں سے جس کا نام محمہ یا احمہ ہوہ جنت میں داخل ہوجائے۔ اس محم سے الله رب العزت اپنے محبوب علی کے اسم مبارک کی عظمت دکھانا چاہے گا۔ (کتاب الشفاء اللہ م الاقل باب سوم بحوالہ جواہر البحار شریف جلداق ل سے 133)

نیز ابن عساکر و حافظ حسین بن احمد بن عبدالله بن بکیر حضرت ایوا مامدرضی الله عند سے راوی رسول الله علیہ وظی آلہ و بارک وسلم فر مائے ہیں۔ من ولد له مولود فسسماه محمدا حبالی و تبر کا باسمی کان هو و مولوده فی المجنة۔

ترجمہ: جس کے (یہاں) لڑکا پیدا ہواور وہ میری محبت اور میرے نام پاک سے تیرک کے

ليماس كانام محدر كے وہ اوراس كالزكادولوں جنت من جائيں كے۔ (احكام شريعت حصدادّ ل 200) خاتم الحفاظ امام جلال الدين سيوطى رحمة الله فرماتے بين: هذا امثل حديث وردفى هذا الماب واصناد حسن يعنى جس قدر حديثيں اس باب من آئيں بيسب من بهتر ہے اوراس كى سند حسن ہے۔

#### ونازعه قلميذه الشامي بماوده العلامه الزرقاني فراجعه

(احكام شريعت حصداة ل ص 80)

ایک مدیث میں بیمی ہے کہ جس کا نام ''محر'' ہوگا' حضور شفع المدنین عظیمہ (پروز حشر) اس کی شفاعت فرمائیں سے اور جنت میں وافل کرائیں سے۔(مدارج الله قاجلدا زل ص 247)

چنانچ حضور محد مداعظم مندعلید الرحمة نے کیابی خوب فرمایا ہے:

محشر میں گندگاروں کے لیے دامن کا سہارا کانی ہے

دامن تو بوی شے ہے مجھ کو تو نام تبہارا کانی ہے

مجھ کے سید کا بیکار رہا اس سے کوئی نہیں کام ہوا

منام کے ذمہ دار ہو تم تو نام ہمارا کانی ہے

منام کے ذمہ دار ہو تم تو نام ہمارا کانی ہے

حضرت علامة قاضى الوالفنل عياض رحمة الله عليه و كتاب الثقاء على فرمات بين الله تعالى وملاتكته يستعفرون لمن اسمه محمد و احمد يعنى الله تعالى اوراس كفرشة بخشش ورحمت كرتے بين الى برجس كانام محديا احمد و (طيب الورده شرح قصيده برده ص 380)

خرض کے حضور پرلورشافع ہوم النھور علیہ کے اسم مبارک کی برکت وعظمت اور رحمت کے میں وہ اوک جن میں وہ اوک جن میں وہ اوک جن میں وہ اوک جن کے اسم مبارک سے مزین ہیں۔

 بٹارت نہیں نہ کہ سیدا حمد خان کی طرح کفار جس کا مسلک کفر تعلی کہ کا فریر توجنعہ کی ہوا تک یقیبنا حرام ہے۔ (احکام شریعت حصدا ول ص 80)

ادر پر حقیقت بھی ہے کہ ایسے ہی لوگ کھلے عام ان احاد یث طیبات کا خود ہی اٹکار کرتے ہیں۔ اور انہیں ضعیف قرار دیتے ہیں۔ کو یا کہ اس بشارت سے محردی کا خود ہی اقر ارکرتے ہیں۔

اس کے علاوہ حضور پرنور ملی اللہ علیہ وآ کہ وہارک وسلم کے نام اقدس پراگر کسی نے اپنانام رکھا تو بیاس کے لیے میرف ایم آخرت بی نہیں بلکہ اس و نیا بیں بھی باعث خیر و برکت ہوگا اور وہ خض جس گھر بیں بھی ہویا کسی محفل میں ہویا کسی اور جگہ ہوان تمام صورتوں میں رہ کریم محض اپنے فضل وکرم سے اس جگہیش بہانعتوں و برکتوں اور رحتوں کی بارش نازل فرمائے گا۔

چنانچداین ابی عاصم نے این ابی فدیک جم بن عثان سے انہوں نے ابن جیب سے انہوں نے ابن جیب سے انہوں نے اپنے انہوں نے اپنی کریم مسلط کے سے روایت کی کرفر مایا نی کریم علاقے نے کہ جس نے میرے نام پر اپنا نام رکھا اور جھ سے برکت کی امیدر کمی تو اس کو برکت حاصل ہوگی۔ اور وہ برکت قیامت تک جاری رہے گی۔ (خصائص الکبری جلدووم ص 434)

ای طرح ایک اور جگدائن سعد نے حان عری رضی اللہ عند کی حدیث سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ حضورا کرم ملک نے نے فرمایا: ماضو احد کم لو کان فی بیند محمد و محمد ان و ثلفة یعن اگرتم میں سے کی کرمیں ایک یا وویا تین محر (نام والے) ہوں تو کیا حرج ہے۔ تمہارے کمر میں آئے۔ میں تو بہت پرکت ہوگی۔

( طبقات ابن سعد - بيشل بشرص 273)

حعرت این قاسم علیدالرحمة نے اپنی کیاب ہائے شی اور ابن وہب علیدالرحمة نے اپنی جامع شی امام مالک رحمة الله علیہ سے روایت کی ہے کہ میں نے کہ کر مدوالوں سے سائے وہ کہتے ہیں کہ جس کھر میں جھڑنا می کوئی آ ومی رہتا ہوؤوہ کھریرکت والا ہاوراس کے مسابوں کو بغیر کی خاص مشقت کے رزق ملکار ہتا ہے۔ ( کیا ب الشفاء السقام الاول باب سوم بحوالہ جو اہر المحارشر بف جلداول ص 133) امام مالک رحمة الله علیہ فرماتے ہیں ماکان فی اهل بیت اصبم محمد الاکٹو ہو کته ترجمہ: جس کھر والوں میں کوئی جمرنام کا ہوتا ہاں کھر کی برکت زیاوہ ہوتی ہے۔ ترجمہ: جس کھر والوں میں کوئی جمرنام کا ہوتا ہاں کھر کی برکت زیاوہ ہوتی ہے۔ ( احکام شریعت حصداول می 83)

ذكره المنادئ في شرح التيسير تحت الحديث العاشر والزرقاني في شرح المواهب نیزیہ بھی مروی ہے کہ کوئی گھرنیں ہے جس میں محمد نام والے ہوں مگریہ کہ حق تعالی انہیں برکت دے۔(مدارج الله و جلداوّل 247)

حعرت سرتئ بن يونس رمنی الله عند فرمات بین کدالله کے مقرد کردہ بعض فرشتے ہیں جوزین سے محموصتے پھرتے رہے ہیں اورجس کھر میں کوئی محمہ یا احمد نام کا آدی رہتا ہوا س میں تھہرجاتے ہیں۔

( کتاب الشفاء القسم الاقول باب سوم بحوالہ جوا ہرالہجا رشر بیف جلداقول ص 133)

اسی لیے نبی کریم علی کا ارشاد ہے کہ ہر کھر میں ایک بلکہ دو بلکہ تین فنص ایسے ہونے چاہئیں جن کا نام محمد ہو۔ ( کتاب الشفاء السقام الاقول باب سوم بحوالہ جوا ہرالہجا رشر بیف جلداقول ص 133)

جن کا نام محمد ہو۔ ( کتاب الشفاء السقام الاقول باب سوم بحوالہ جوا ہرالہجا رشر بیف جلداقول ص 133)

چنانچہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خال فاصل پر بلوی قدس سرۂ فرماتے ہیں میرا پر کھا۔
یہ معمول رہا ہے کہ جتنے بیٹ بیٹنجے پیدا ہوئے عقیقے میں سب کا نام نام اقدس سرکار ( علی فی کیر کھا۔

( كمتوبات امام احررضاص 46)

اى طرح ايك اورجگداعلى حضرت فاضل بر بلوى قدس مرة فرمات بين:
للذافقير غفر الله تعالى نے اپنے سب بينوں بمتبجول كا عقيقے بي صرف محمد تام ركھا۔ پھر تام
اقدس كے حفظ (يادر كھنے) وآ داب اور باہم تميز كے ليے عرف جدام قرر كيئ بحد لله تعالى و عافاهم و الى مدار ج الكمال و قاهم اور با في سه زائد الى راہ كئے۔ جعلهم الله لنا اجر و ذخر او فوطا برحمة و بعزة اسم محمد عاده امين۔

(احكام شريعت حصداة ل ص 82)

طبرانی کیروام مطال الدین سیوطی رحمة الله علیہ نے حضرت عبدالله این عباس رضی الله عند مدوایت کی کدانہوں نے کہا کدرسول الله علی ہے فرمایا: و من و لله له للغة او لاد فلم یسم احد منهم محمد فقد جهل یعنی جس کے بین بیٹے پیدا ہوں اور وہ ان میں ہے کسی کا نام جمئن در کھے تو بلاشیہ وہ ضرور جابل ہے۔ (خصائص الکبری جلد دوم ص 433 احکام شریعت حصاقل ص 82)

ام ابومنصور دیلمی نے مندالفروں میں اور این عدی کامل وابوسعید نقاش در سے جم است محمد الله وہ من اور ان کے علاوہ حافظ امام این بیر علی اور ان کے علاوہ حافظ این بیر علی الدی تو میں اور الله علی مائلة و لا جلس علیها و فیها اسمی الا وقد سوا کل بوم مو تین۔ بین عماطعم طعام علی مائلة و لا جلس علیها و فیها اسمی الا وقد سوا کل بوم مو تین۔ بین عماطعم طعام علی مائلة و لا جلس علیها و فیها اسمی الا وقد سوا کل بوم مو تین۔ بین عماد کی ورس خوان نیس ہے کہ بچھایا گیا ہواور اس پرلوگ کھانے کے لیے آئیں اور ان بیر اور ان میں اور ان میں ہے کہ بچھایا گیا ہواور اس پرلوگ کھانے کے لیے آئیں اور ان

میں احمد یا محمد کے نام والے ہوں تکریہ کہ حق تعالیٰ اس تھر کو جس میں بید سترخوان کھانے کا بچھایا گیا ہو اہے روزانہ دو مرتبہ پاک نہ فرمائے۔ (مدارج النبی قا جلد اوّل ص247 'احکام شریعت حصہ اوّل ص81)

حاصل بیرکہ حس گھر میں ان پاک ناموں کا کوئی شخص ہوتو دن میں دوباراس مکان میں رحمت الله کا نزول ہوتا ہے۔ والبذا حدیث امیر المومنین کے الفاظ بیہ بیں: مامن مائدة وضعت فحضر علیها من اسمه احمد او محمد الاقدس الله ذالک المنزل کل یوم مرتین۔
(احکام شریعت حصرا قال ص 81)

نیز بینجی روایت ہے کہ جس گھریں اسم رسول موجود ہواس گھریں تنگلاتی نہیں آتی۔ چنانچہ صاحب نزمۃ المجالس حضرت علامہ عبدالرحمٰن صفوری رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے'' کتاب البرکۃ' میں نی کریم علیہ کی ایک روایت ویکھی کہ حضورا کرم علیہ کا ارشاد مبارک ہے کہ جس گھرمیں میرانام ہواس میں تنگلاتی نہ آئے گی۔ (نزمۃ المجالس جلد دوم ص 218)

ان احادیث سے اس بات کا بھی ہمیں پنہ چاتا ہے کہ کیوں نہ ہم اپنے مکانوں اور دوکانوں میں نام محکر علیقہ کے طغرے آویزاں کر کے اس نام پاک کی رحمت و برکت سے مالا مال ہوں جو کہ مکانوں و دکانوں میں باعث خیر و برکت کے علاوہ آفات و بلیات سے محفوظ و ہمون رہنے کا مور ذریعہ بھی ہوگا۔ اور بیر ظاہر بات ہے کہ جب خود خالق کا نتات نے عرش و فرش پر اس نام پاک تو تحریر فر اکر کا نتات کی ہر چیز اور حور و غلال کی مقدس آتھوں کا نتات کی ہر چیز اور حور و غلال کی مقدس آتھوں حتی کہ عرش اعظم اور شجر طوبی کے چول کو اس نام محمد علیقہ سے جایا ہوتو کیوں کر ہیام رہارے لیے باعث خیر و برکت نہ ہوگا کہ ہم اپنے گھروں اور و کانوں و غیرہ میں حضور پر نور علیقہ کے نام پاک کے طغرے لگا کیں؟ یقینا یہ ہمارے لیے باعث خیر و برکت اور ذریعہ صدر بانعت ورحمت ہی ہوگا۔

حضرت علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جوقوم کسی مشورے کے لیے جمع ہوئی اور ان میں کوئی شخص ایسا موجود ہے جس کا نام محمر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے نام میں برکت عطافر مائے گا۔ (مدارج اللہ ق جلداوّل 243)

ای طرح طرائلی وابن الجوزی رحمة الله علیما امیر المومنین سیّدناعلی مرتضی رضی الله عنه سے راوی بین رسول الله علی مشورة وفیهم رجل اسمه محمد لم یدخلوه فی مشورتهم الا لم یبادک لهم فیه یعنی جب کوئی قوم کسی مشورے کے لیے جمع ہواوران میں کوئی مخص محمد کی جواوران میں کوئی محض محمد کی جواوران میں کوئی محض محمد کی جواورا سے اپنے مشورے میں شریک نہ کریں توان کے لیے اس

مشورے میں برکت ندر کھی جائے گی۔ (احکام شریعت حصہ اوّل ص 82 'نزمۃ المجالس جلد دوم 218) اسم محمد علی کے احترام کے پیش نظر بزار نے ابورافع رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علی سے سنا آپ نے فرمایا کہ جنب تم بچہ کا نام محمد رکھوتو اسے نہ ماروا درنہ محروم رکھو۔ (خصائص الکبری جلد دوم ص 433)

ایک اورجگہ حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ روایت ہے کہ رسول الله علیہ فرمایا: جبتم بے کا نام محمد رکھوتو اس کی عزت کروا سے مفل میں جگہ دواور اسے جرے کی بدصورتی کی بدعانہ دو۔ (جامع صغیر)

ای طرح حضرت علامد عبدالرحن صفوری رحمة الله علیه فرماتے بیں که فرمایا نبی کریم علی الله علی الله علی الله علی ا نے کہ جب تم کسی کا نام محمد رکھوتو اس کی تعظیم کیا کرؤاس کی نشست گاہ کشاوہ رکھواوراس سے منہ مت بگاڑو۔

( نزبة المجالس جلده وم ص218)

یوں بی ماکم وخطیب نے تاریخ میں اور دیلی نے مند الفردوس میں امیر المونین سیدناعلی کرم اللہ وجہدے روایت کی کرسول اللہ علی فرماتے ہیں: اذا سمیتم الولد محمدا فاکر موہ واسعوا له فی المحلس ولا تقبحوا له وجها یعنی جباڑ کے کانام محمد کوتواس کی عزت کرو اور جہا ہیں اس کے لیے جگہ کشادہ کر داور اسے برائی کی طرف نبست نہ کرو ۔ یا اس پر برائی کی دعانہ کرد۔ (احکام شریعت حصد اوّل ص 82)

نیز برارابن عدی ابویعلیٰ اور حاکم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ فرمایا نبی کریم علی نے کہا پنے بچوں کا نام محمرُ رکھتے ہواس کے بعدان بچوں پرلعنت کرتے ہو۔ (خصائص الکبریٰ جلد دوم ص 433)

صاحب روح البیان حضرت علامه اساعیل حقی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ جس بچے کا نام محکم مواس کا ادب واحر ام کیا جائے۔ غرض کہ اس کے بہت سے آ داب ہیں۔ (تفییر روح البیان) یکی وجد تھی کہ ہمارے اسلاف نے جب بھی اپنی اولاد کا نام سرکار کے نام پر رکھا تو ہمیشہ اس نام کا ادب بھی برقر ارد کھا۔

نام کا ادب بھی برقر ارد کھا۔

چنانچ حفرت محبوب اللى خواجه نظام الدين اوليا ورحمة الله عليه فرمات بين كه حفرت خواجه ذكر الله بالخير في يدحكايت بيان فرمانى كه في نجيب الدين متوكل رحمة الله عليه كه دولر كه متع - أيك كانام معمد اورد ومرك الحراقان في نجيب الدين اكران برخفا موت تو فرمات كما المح خواجه محمرتم في ايساكيا-

اوراےخواجہ احمدید کام تمہارے لائق نہ تھا۔ گویا آپ کو کیسائی سخت عصد ہوتالیکن ہر حال میں آپ کے نام کااد بطح ظ رکھتے۔ ( فوا کدالفوادمجلس ص 35-283)

هج فرمایا ب شاعرقمرا عجم معاحب في:

زباں کو پاک جب تک کر نہ لیں افک محبت سے نی کا نام لب پر الل ول لایا نہیں کرتے

اسم محمد علی کے برکت کے پیش نظر حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ نے بروایت ابن جرتک حضرت نبی اکرم علیہ میں اللہ عنہ اللہ حضرت نبی اکرم علیہ ہے دوایت کی ہے کہ جس کے یہال حمل ہو۔اوروہ پہنتہ ارادہ کر لے کہ میں اس کا نام محمد رکھوں گاتو خدا اسے لڑکا عطافر مائے گا۔ (نزمۃ المجالس جلد دوم ص 217) سیرت صلبیہ جلد ادّل ص 284)

صدیث شریف میں ہے کہ جو مخص بیر جا ہے کہ اس کی بیوی کے مل سے لڑکا پیدا ہوتو وہ اپنا ہاتھ اپنی حالمہ بیوی کے بیٹ پر کھ کریہ کیے:''اگراس ممل سے میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو میں اس کا ٹام محرر کھوں گا''تو اس (نیت کے اثر) سے اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ (سیرت صلبیہ جلدا ڈل ص 283) واقعات کی روشنی میں

حضرت ابوالعباس البرى ناقل ہیں کہ جمہ بن جریطبری عمر بن نزیمہ محمہ بن نصر اور محمہ بن المراون رویا کی رحمۃ الله علیم ہے جاروں محمہ نای محدثین اپنی طالب علمی کے زمانے میں مصر میں جنن ہوگئے۔ اور چاروں مفلسی وفاقہ کئی سے مجبور ولا چارہو گئے۔ آیک دن ان چاروں نے یہ طے کیا کہ قرعہ ماکا ورحمۃ الله علیہ کے نام کا قرعہ نظلے وہ خدا تعالی سے دعا مانئے ..... چنا نچہ جب قرعہ ڈالا گیا تو محمہ بن خزیمہ رحمۃ الله علیہ کے نام کا قرعہ نکالا۔ اس پر انہوں نے کہا بخم روا میں نماز پر موکر دعا ماگوں گا۔ چنا نچہ جیسے بی انہوں نے دعا ماگئی ایک غلام موم بی لیے ہوئے ورواز سے پر کھڑ انظر آیا۔ اور اس نے کہا جمہ بن نصر کون انہوں نے دعا ماگئی ایک غلام موم بی لیے ہوئے ورواز سے پر کھڑ انظر آیا۔ اور اس نے کہا جمہ بن نصر کون کو بی ان کام پوچہ بوچہ کی جہائی میں میں دیاری تھیلی دی۔ پھر بی تی تیوں کو بھی ان کام بو چہ بوچہ کے واسطے یہ تھیلی کہا تام بوچہ بوچہ کے واسطے یہ تھیلی کہا تام کے طالب علم ہو کے ہیں۔ چنا نچہ اس نے آپ لوگوں کے لیے خرج کے واسطے یہ تھیلی کہا تھیلی کہا تھیلی کہا تھر بی اور کھن تام کے طالب علم ہو کے ہیں۔ چنا نچہ اس نے آپ لوگوں کے لیے خرج کے واسطے یہ تھیلی کہا تھیلی کہا تام کے طالب علم ہو کے ہیں۔ چنا نچہ اس نے آپ لوگوں کے لیے خرج کے واسطے یہ تھیلی کہا تمہ سے اور میں آپ لوگوں کو میں اور کھا یات حصراق ل میں (اقدار موم کے کے واسطے کو اسلی کے مطالع کی کہا تات حصراق ل میں (اقدار کو کھا کا خرج کھو جائے تو آپ لوگوں کے دور کھیلی کیں۔ (قدار کھی کھا کے دور کھیلی کھیلی کی کو کھیلی کھیلی کہا گھیلی کہا گھیلی کے دور کھیلی کہا گھیلی کہا گھیلی کہا گھیلی کی کھیلی کھیلی کھیلی کے دور کھیلی کھیلی کھیلی کے دور کھیلی کھیلی کھیلی کے دور کھیلی کو کھیلی کے کھیلی کھیلیں کھیلی کھیلی

صاحب "درارج العبوة" عفرت علامه في محمر عبد الحق محدث وبلوى رحمة الله عليه في ايك

مرتبہ خواب میں حضور غوث التقلین سیّد تا شخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کوخواب میں دیکھا کہ ان کے سام عرض سامنے کھڑے ہیں۔ حاضرین مجلس نے عرض کیا کہ محم عبدالحق (محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ) سلام عرض کر رہے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور شخ محم عبدالحق سے معانقہ فر مایا اور فر مایا "دمتم پر آتش دوز خ حرام ہے۔" بظاہر یہ بشارت ہی نام رکھنے کی برکت کے نتیجہ میں ہے۔ کیونکہ علاء کا اس پر اتفاق ہے۔ (مدارج اللہ و قبلدا وّل ص 247)

چنانچامام محد بن سعيد يوميري رحمة الله عليه فرماتي بين:

فان لي ذمة منه يتسميني محمدا وهو اوفي الخلق بالذمم

ترجمہ: پس میرے لیے امان ہے حضور علی فی ذات رحمت سے بہسب میرے نام کے کہ میرانام محمد کے اوروہ ذات مقدس علی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اپنا وعدہ وفا کرنے والی ذات ہے۔

شرح: اس کی شرح میں شارح قصیدہ بردہ شریف حضرت علامہ ابوالحسنات محمہ احمہ قاوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شعر میں حضرت شخ شرف الدین الی عبداللہ بن سعید بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے میرا نام محمہ رکھا۔ اور حدیث شریف میں حضور علی نے وعدہ فرمایا ہے کہ جس کا نام محمہ ہوگا وہ دوزخ میں نہ جائے گا۔ اور حضور سے زیادہ وعدہ وفا کرنے والا دنیا میں کون ہوسکتا ہے؟ تو مجھے اس پر محمنڈ اور ناز ہے کہ میرانام محمہ ہے۔ (طیب الوروہ شرح قصیدہ بردہ ص 380)

الغرض ان تمام احادیث ہے اور ہمارے اسلاف کے ان ارشادات ہے آپ یہ اندازہ کریں کہ سرکار مدینہ علیقہ کے نام اقدس پر اپنا نام رکھنے میں کس قدر بر کمیں وحمیں اور بیش بہانعتیں پوشیدہ ہیں۔ کاش! آج لوگ اپنی اولا و کے نام رکھنے میں جدت اور نت نے ناموں کے پیچے نہ دوڑ کر برمعنی اور بے مفہوم والے نام رکھنے کی بجائے اپنے رسول اور اللہ کے مجبوب علیقہ کے نام نامی کو اپناتے ہوئے اپنے لڑکوں کا نام حضور علیقہ کے نام پررکھتے 'جس سے ایک طرف اجباع نام نامی ہوت تو و و مری طرف حقیم ترین برکتوں و بیش بہانعتوں اور احاد یہ طیبات کی روشی میں مرثر و و شفاعت 'جبنم تو و و مری طرف حقیم ترین برکتوں و بیش بہانعتوں اور احاد یہ طیبات کی روشی میں مرثر و و شفاعت 'جبنم سے بجات اور بہشت کی بشارت بھی نصیب ہوتی ۔ نیز اپنے معاشر سے و ماحول اور مکانوں میں دن رات رحمتوں و برکتوں کی بارش بھی ہوتی اور خداوند قد وس کا خاص فضل و کرم بھی ہوتا۔ اور اس کے علاوہ چہروں کی رونقوں میں اضافہ ہوتا اور ان بے شارا حاد یہ طیبات برعمل بھی ہوتا۔

نى كريم علية كاسم مبارك برنام ركف منعلق امام بخارى رحمة الله عليه في حفرت الوجريره رضى الله عليه وسلم سموا

ہاں میں ولا تکتفوا بکنیتی (صحیح بخاری جلد دوم باب کنتی النبی علیہ) لینی فرمایا ابوالقاسم علیہ نے گئیرانام رکھ لیا کرولیکن میری کنیت نه رکھا کرور (بناری شریف جلد دوم ص238)

حضور علی کنیت ابوالقاسم "ب-اورنام محد واحر ب- علی

مسكله

حضرت فیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء سرگار کے اسم مبارک اور آپ کی کنیت دونوں کو جمع کرکے نام رکھنے کو مبارک اور آپ کی کنیت دونوں کو جمع کرکے نام رکھنے کو مبائز کہتے ہیں۔اور ایک ایک کرکے رکھنے کو مبائز کہتے ہیں۔(بیعنی یا تو ابوالقاسم نام رکھویا' محمد' نام رکھو۔دونوں کو طاکر' محمد ابوالقاسم' ہرگز ندر کھو۔) بیقول زیادہ صحیح ہے۔(بدارج النبو قاجلدا قال صحیح ہے۔(بدارج النبو قاجلدا قال صحیح ہے۔(بدارج النبو قاجلدا قال صحیح ہے۔

یونی نام محد (علی ) کے ساتھ لفظ صاحب کا ملانا (لین محد صاحب کہنا) آریوں اور پادریوں کا شعار ہے۔ جیسے شخص صاحب پنڈت صاحب مرزاصاحب لہذااس سے احتراز چاہیے۔ ہاں بول کہاجائے کے حضور علی ہمارے صاحب ہیں آتا ہیں مالک ومولی ہیں۔

( فآوي رضويه جلد نمبر 6 ص 120 )

بہتریمی ہے کہ صرف محمد یا احمد نام رکھے۔اس کے ساتھ صاحب جان وغیرہ اور کوئی لفظ نہ ملائے کہ فضائل تنہا انہیں اسائے مبار کہ کے وار دہوئے ہیں۔ (احکام شریعت حصدادّ ل83)

مردردكي دواب نام مصطف محم علق

قرآن عَيم من الله جل شائد كاارشاد ب: ألا بِذِكْ و اللهِ مَطْمَيْنُ الْقُلُوبُ

(سورة رعدا يت28)

ترجمہ: خرداراللہ کے ذکر سے ول چین میں آتے ہیں۔ (کنزالا یمان)
اس آیت کریمہ کی تغییر میں حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمہ یار خال تعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیر آیت کریمہ بھی حضور علائے کی کھلی نعت ہے۔ اس میں مسلمانوں کودل کی بے قراری اور بہال اور بہتی کا علاج بتایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے کہ ذکر اللہ سے دل چین میں آتے ہیں۔ اور بہال ذکر اللہ حضور علیہ السلام کا اسم شریف ہے۔ کیونکہ ذکر اللہ حضور علیہ السلام کا اسم شریف ہے۔ کیونکہ ذکر اللہ حضور علیہ السلام کا اسم شریف ہے۔ کیونکہ ذکر اللہ حضور علیہ السلام کا اسم شریف ہے۔ کیونکہ ذکر اللہ حضور علیہ اللہ کا نام پاک بھی ہے۔ دیکھوولائل الخیرات جنب اذل۔

مَيّدَنَا ذِكُرُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَسّلَّمُ (ولأَل الخيرات باب اساء النبي عَلْكَ )

وَ ثُكِلُمَا ذَكَرَهُ الدَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ (ولاََل الخيرات الحزب الاوّل) ترجمہ:اور جب یادکریں آپ (عَلَیْ ) کویادکر نے والے اور عافل رہیں آپ کے ذکر سے غفلت ہر نے والے۔

وبے گذشته صفحات میں بھی ہے بات آپ ملاحظہ کر چکے جیں کہ حضور علیہ کا ذکراللہ ہی کا ذکراللہ ہی کا ذکراللہ ہی کا ذکر اللہ ہی کا دکر ہے۔

آ مے فرماتے ہیں حکیم الامت کواس آیت کے اگر پہلے معنیٰ کیے جائیں تو معنیٰ بیہوں کے کہ اللہ کی یاد سے دل کو چین آتا ہے۔ اور بیاس لیے کہ اکثر اوقات دل کی بے چینی اور بے قراری گاہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مولا ناروم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

بر چه آید بر تو از ظلمات و غم ای ز بے باکی و گتافی ست بم ابر نه آید از پئے منع زکوة وز زنا افتد بلا اندر جهات

قَرآ لَ كَيَم مِن رب غور فرما تا ہے: وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتْ اَيُدِيُكُمُ وَيَعْفُواْعَنُ كَلِيْرِ

ترجمہُ: جوتم کومصیبت کی وہ تہارے ہاتھوں کی کمائی سے ہواوررب تو بہت کومعاف فرما دیتا ہے۔ اور رب تو بہت کومعاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کی یادگنا ہوں کے لیے الی ہے جیسا کہ پلیدی کے لیے دریا کا پانی کہ جہاں گندی چیز کو دھویا ، وہ پاک ہوگئی۔ اس طرح گنا ہوں کامیل اور گندگی اللہ کی یا دسے دور ہوتی ہے۔ گنا ہ معاف ہوئے اور غم دور ہوتی ہے۔ گنا ہ معاف ہوئے اور غم دور ہوئے۔

اورا کردوسرے معنی کے جائیں تو آیت کے معنی بیہوں کے کہذکراللہ بینی رسول اللہ علیہ اللہ کے بین دل کو چین ہوتا ہے حضورعلیہ السلام کوذکراللہ اللہ کی یاد دلانے والے ہیں۔ ذکراللہ بینی اللہ کو یاددلانے والے جیں کہ قاعدہ بینی اللہ کو یاددلانے والے حضورعلیہ السلام سے بے چین ول اس لیے چین میں آتے ہیں کہ قاعدہ ہے: لِقَاءُ الْعَلِیْلِ شِفَاءُ الْعَلِیْلِ لِین دوست کی ملاقات بیار کی شفاء ہے۔ اور حضورعلیہ السلام ہر مسلمان کے مجبوب ہیں۔ تو لازی ہے کہ ان کا نام مسلمان کا چین ہو۔ مریض عشق کی دو اذکر حسیب علیہ ہے۔

ان کامبارک نام بھی ہے جین دل کا جین ہے جوم یض ادوا ہوائی کی دوایہ ی تو ہیں اور یہ عمل محرب ہے کہ کسی کو اختلاج قلب کا مرض ہوتو مریض کو چاہیے کہ اپنے دل کی جگہ پر یہ آ بت الاَ بِدِ مُحرب ہے کہ کسی کو اختلاج قلب کا مرض ہوتو مریض کو چاہیے کہ اپنے دل کی جگہ پر یہ آ بت الاَ بِدِ مُحرب اللهِ مَطَعَمَّةً وَ اللهِ مَطَعَمَةً وَ اللهِ مَطَعَمَّةً وَ اللهِ مَعْمَدُ اللهِ مُعْمَدُ اللهِ مُعْمَدُ اللهِ مَعْمَدُ اللهِ مُعْمَدُ اللهِ مَعْمَدُ اللهِ مُعْمَدُ اللهُ مُعْمَدُ اللهِ مُعْمَدُ اللهُ مُعْمَدُ اللهِ مُعْمَدُ اللهُ مُعْمَدُ اللهِ مُعْمَدُ اللهُ مُعْمَدُ اللهِ مُعْمَدُ اللهُ مُعْمَالِ اللهُ مُعْمَدُ اللهُ مُعْمَدُ اللهُ مُعْمَدُ اللهُ مُعْمَدُ اللهُ مُعْمَالِمُ اللهُ مُعْمَدُ اللهُ مُعْمَالِ المُعْمَالِ المُعْمَالِمُ اللهُ مُعْمَالِمُ المُعْمَالِم

چنانچشاعرف کیای فوب کہاہے:

آفتیں ٹل جائیں ٹی سب کروشیں تھم جائیں گی صدق ول سے کرلے واحدور دنام مصطفر (علقہ)

اس لفظ محر من بہت ی تا جیرات ہیں۔ اگر کسی کے فظ الرکیاں ہوتی ہوں تو وہ اپنی حاملہ بوی کے فظ الرکیاں ہوتی ہوں تو وہ اپنی حاملہ بوی کے فئ کسی پر انگلی سے بیلکوریا کرے: هَنْ كَانَ فِي هَلَا الْبَطَنِ فَاسْمُهُ مُحَمَّد وَ السی روز تک بیرا ہوگا۔

(تغييرروح البيان شان حبيب الرمن ص 142)

قاوی امام می الدین خادی می ہے کہ ابوشعیب حرائی نے امام عطا (تابعی جلیل الثان استاذ امام اعظم ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ) سے روایت کی ہے: من ادادان یکون حمل زوجة ذکر افلیضع بدہ علی بطنها ویقل ان کان ذکر افقد صمیته محمدا فانه یکون ذکرا لیمی جو بیچا ہے کہ اس کی عودت کے میٹ پردکور کے: ان جو بیچا ہے کہ اس کی عودت کے بیٹ پردکور کے: ان کان ذکر افقد صمیته محمدا (اگراؤ کا ہے تو میں نے اس کانام محمد کما) انشاء اللہ العزیز الرکائی موگا۔ (احکام شریعت مصدا قالی 83)

حضرت سیّدنا امام حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللّدعنه سے روایت ہے کہ فرمایارسول الله علیہ میں کے بیوی کے مل ہوااوروہ بینیت کرے کہ وہ اس ( ہونے والے بیچ ) کا نام محمد میں کا نام محمد کرتے ہوئے ہے۔ کہ اور کی بی کیوں نہ ہواللہ تعالی اس کواڑکا بناویتا ہے۔

(سيرت ملبيه جلداة ل ص 284)

اس مدیث کے داوہوں علی سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے یہاں سات مرتبہ بینیت کی اورسب کا نام محر بی رکھا۔ ( یعنی ہرمرتبہ اس مدیث کی سچائی کا تجربہ ہوا کدار کا بی پیدا ہوا۔ اور علی نے نیت کے مطابق ہرایک کا نام محر رکھا۔ ( سیرت صلیہ جلداق ل 284)

 لڑ کا اللہ تعالیٰ تختے عطافر مائے اس کا نام محمرُ رکھوگی۔ چنانچہ اس مورت نے ایبا ہی کیا۔اوراس کے نتیجہ میں بھنل خدااس کاوہ بچیزندہ رہااوراس نے ننیمت حاصل کی۔

( نزمة المجالس جلد دوم ص 217 سيرت حلبيه جلداة ل ص 284)

چنانچەدسى سىتابورى مساحب نے كيابى خوب شعرار شادفر مايا ب

حاصل ہردعا آپ کانام ہے میں مشکل کشاآپ کانام ہے

نیز روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرضی اللہ عنہ کا ایک مرتبہ یا وُل من ہو گیا۔ دوستوں نے کہا: اُڈ کُو اَحَبُ النَّاسِ اِلَیْکَ لِین ' جوسب سے زیادہ آپ کومجوب ہے اسے یاد سیجئے۔'' حضرت عبدالله ابن عمر فورانعره لكايانيا محمد (عليه)

بس اتنای کہناتھا کہ یاؤں کی سب تکلیف جاتی رہی۔ (خطبات حصداوّل ص 143) جنانچه اعلی حضرت فاضل بریلوی قدس سرهٔ فرماتے ہیں:

> بریشانی میں نام ان کا دل صد جاک ہے لکلا اجابت شانہ کرنے آئی گیسوئے توسل کو

بيروايت كتاب" بدلية المهدى" ميل مى ورج ب جوكه معرات الل مديث كى يدى بى معتبر كتاب مانى جاتى ہے جے مولوى وحيد الزمال كيرانوى نے تاليف كيا ہے۔ كتاب "بدية المهدى" كى عبارت الطرح ب: وقال ابن عمر عين زل قلمه و امحمداه (بدلية الهدى ص 23) اوراس روایت کے علاوہ ایک دوسری روایت مجی اس کتاب میں تعمی ہے کہ حضور علی ا نے ایک نابیا محانی کوایک و عاسکمائی تمی جس میں بیالفاظ موجود تنے یا محمد انی اتوجھ مک الی ربی

(برية المهدى ص 23 عطبات حصداق لص 143)

# خصائص اسم محمر عليسة

ترجمه: مولا تامحدا كرام اللدزايد

حضور سيرعالم نورجسم علق كااسم كرائ محر بهى آپ علق كالمرائ وامن ميل بي علق كالمرح اين وامن ميل بي شارخصائص دفضائل سموع موت به ونيائ اسلام كظيم محدث حضرت علامه حافظ ابن حجر قسطلانى رحمة الله (التوفى : 943هـ) نه حضور سيّد عالم علق كاسائه كرائ كربت سارك فضائل وخصائص الى شهره آفاق تصنيف لطيف "المواجب اللدنية" كوزاتى اسائه كرائ "محر" وضائل وخصائص الى شهره آفاق تصنيف لطيف" المواجب اللدنية كوزاتى اسائه كرائ "محر" واحر" علاقة مدين المواجب الله على وحال الراردو خوان طبقه كرائي بيش كرن كل سعادت باربامول ملاحظه مو:

رسول الله علي كم مبارك كنيت

حفرت محمد علی کی مشہور کنیت ' ابوالقاسم' ہے جومتعدو سی میں فہ کور ہے۔ اور آپ علی کی کنیت ' ابوابرا ہم' بھی ہے جس کی ولیل سیّر ناانس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت جرائیل امین حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام کی بارگاہ عالیہ میں تشریف لائے اور یوں کہا:

اَلْسُلامُ عَلَيْكُ مِهَا اَبَا اِبْرَاهِيْمَ "اے ابوابراجیم آپ پرسلام ہو۔" (رواہ البہقی) اور ابن دحیہ وغیرہ کے قول کے مطابق آپ علیہ کی کنیت" ابوالا رامل" اور" ابوالموشین"

تجفی داروہے۔

### اسمِ''احد''اور''محد'' کی تشریح

یدامرقابل تسلیم ہے کہ ہم یہاں تمام اسائے شریفہ کی شرح کو کما حقہ احاطہ تحریر میں نہیں لا سکتے 'کیونکہ مغمون کی طوالت ہماری غرض یعنی اختصار سے عدول کا موجب بنتی ہے۔ پھر بھی ہم ان اسائے مبارکہ کی شرح کو زیر تحریر لانے کی کوشش کرتے ہیں جو حضور نبی کریم علاقے کے خصائص پر ولالت کرتے ہیں بعنی جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ علاقے کوئی خصوص فر مایا۔ ہم اس امر عظیم میں اللہ تعالیٰ کی خصوص فر مایا۔ ہم اس امر عظیم میں اللہ تعالیٰ کی خصوص فر مایا۔ ہم اس امر عظیم میں اللہ تعالیٰ کی خصوص فر مایا۔ ہم اس امر عظیم میں۔

حضور سیّد دوعالم علی کا ذاتی اسم گرای دحمر "کے معنی سے ماخوذ ہے۔ اور آپ کے تمام اوصاف کے نام اس کی طرف راجع ہیں۔ اور بیاسم مبارک معنی کے اعتبار سے تو واحد ہے اور اهتقاق کے اعتبار سے دوصینے ہیں۔

1- بیاسم منی ہے جس کا صیغہ 'افعل'' کے وزن پر آتا ہے' جو انتہائے غایت پر دلالت کرتا ہے بینی اس ہے آگے وئی اور منتی نہیں۔اور بیآپ علیہ کا اسم کرامی' احمہ'' ہے۔

2- بیاسم بھی' دتفعل'' کے صیغے پر جن ہے'جوعدد کی اتنی زیادتی اور کٹرت پر دلالت کرتا ہے جوشار سیاللو سے باہر ہو۔اور آپ ملک کا وہ اسم مبارک''محمر'' ہے۔

علامه بيلى كى تقرير

علامہ بیلی کہتے ہیں کہ' محد'' صفت ہے منقول ہے اور لغت میں محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بارتعریف کی جائے:

ٱلَّذِى يُحْمَدُ حَمْدًا بَعُدَ حَمْدٍ

''وه ہستی'جس کی تعریف پرتعریف کی جائے۔''

اوریہ دمفعل' کا صیغہ ای کیے استعال ہوتا ہے جس کے لیے تعلی کا یکے بعدد گرے تحرار ہو۔ جیسے معزب (بہت مارا ہوا) اور مدح (بہت تعریف کیا ہوا)۔

اورحضورعلیہالعسلوۃ والسلام کااسم مبارک 'احم' جوکہ حضرت عیسیٰ اورحضرت مویٰ علیٰ مینا و علیہ میں اورحضرت مویٰ علی مینا و علیہ معلی العسلوۃ والسلام کی زبان پر جاری ہوا۔ یہ بھی اس صفت سے منقول ہے جس کامعنی تفضیل ہے تو احمد کامعنی یہ ہوا کہ تمام تعریف کرنے والوں سے زیادہ اسپہ پر وردگار کی تعریف کرنے والا اور یہ حضور علیہ العسلوۃ والسلام کا خاصہ ہے کیونکہ اللہ رب العزت مقام محمود جس آپ علی پر ان محامد کا انگشاف فرما نمیں سے جو آپ سے پہلے کسی پر واضح نہ ہوئے اور حضور نبی کریم علی انہی محامد کے ساتھ اپنے فرما نمیں سے جو آپ سے پہلے کسی پر واضح نہ ہوئے اور حضور نبی کریم علی انہی محامد کے ساتھ اپنے

روددگار کی تعریف کریں کے اورای وجہ سے بی اواء الحمد بھی آپ کے دستِ اقدس میں تھایا جائے گا۔

اسم ' محر'' بھی صفت سے بی منقول ہے' اوروہ ' محمدیٰ میں ہے۔ لیکن اس میں مبالغہ
اور تکرار پایا جاتا ہے۔ تو محمد وہ سی ہے جس کی بار بارتعریف کی جائے۔ جسے مرم اسے کہتے ہیں جس کی
بار بارتعظیم کی جائے اورای طرح مدح وغیرہ ۔ لبندا اسم محر بھی اپنے معنی کے مطابق ہوا۔ اور اللہ سجانہ و
تعالیٰ نے سب سے پہلے بینام مبارک اپنے حبیب لبیب علیہ کارکھا'جو کہ آپ کے نبوت کے ناموں
میں سے ایک ہے' کیونکہ بینام آپ پر کما حقد صاوق آتا ہے۔ پس حضور سرور کا نبات علیہ نور ہدایت
ہونے اور علم و حکمت کی تعلیم دینے کے سب و نیا میں محمود ہیں اور آخرت میں شفاعت عظمیٰ کی بددلت۔
لبنداحمہ کے معنی کا حکم ار ہوگیا جیسا کہ لفظ کا تقاضا ہے۔

یدام بھی قابل اکشاف ہے کہ محداس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک احمد نہ ہو۔ اور اپ رب کی حمد اور شرف وعظمت کا اعلان نہ کرئے بہی وجہ ہے کہ نام احمد نام محمد پر مقدم ہے سیّد نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نام مبارک کا ذکر کرتے ہوئے یوں کو یا ہوئے:

ومُهَشِّرًا بِرَسُولٍ يَآلِئَى مِنْ بَعُدِى اسْمُهُ أَحُمَدُ (سورة الصف: 6)
"اور بثارت سنانے والا مول اس رسول کی جومیرے بعد تشریف لاکیں کے
ان کانام احمدے۔"

اورسیّدنا حفرت عیسی علیه السلام کو جب الله تعالی نے کہا کہ بیاحمدی امت ہے تو آپ نے بھی ای نام مبارک کا ذکر کرتے ہوئے یوں عرض کیا:

ٱللَّهُمُّ ٱجْعَلَنِي مِنْ أُمَّةٍ ٱحْمَدَ

"ا الله! محصاحمه ( الملك ) كا المتى بناد ..."

تو معلوم ہوا کہ محد کے ذکر سے احمد تام کا ذکر پہلے کیا گیا کی کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی تعریف اس سے پہلے کی کہ لوگ آپ کی تعریف کریں۔ توجب آپ علی نے فرش زمین کوشرف قدم بخشا اور مبعوث ہوئے تو آپ بالفعل محمد ہو گئے۔ اور اس طرح ہی شفاعت میں بھی کہ آپ علی اس کا مدے ساتھ تعریف کریں سے جواللہ تعالی نے آپ پری واضح فرمائے تو آپ بھام تعریف کرنے والے ملے رب کی اور اس شفاعت پرآپ کی زیادہ تعریف کرنے والے کھم بریں سے بھر آپ کی تعریف کرنے والے کھم بریں سے بھر آپ کی تعریف کی جائے گی۔

ابغور سیجئے کہ بینام مبارک ذکر و وجوداور دنیا و آخرت میں دوسرے نام مبارک سے پہلے کسی طرح مرتب ہوا' اور ان دونا موں کو حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کے ساتھ خاص فر مانے کی حکمت اللہیہ

#### مجي آپ پرواضح جوگئ."

### قاضى عياض رحمة الله عليه كى ايمان افروز تقرير

قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ "حضور علیہ العملوٰ قد والسلام محمد ہونے سے پہلے احمہ ہیں جیسا کہ وجود ہیں اللہ وجود ہیں وجود ہے اور آپ کو دھنوں علیہ العملوٰ قد والسلام کا مبارک نام احمہ ہیلی کتابوں میں موجود ہے اور آپ کا مبارک نام محمد قرآن تھیم میں وارد ہوا۔ اور اس کی وجہ بھی ہے کہ آپ علیہ نے اپنے دب کی تعریف اس سے پہلے کی کہ لوگ آپ کی تعریف کریں۔"

قامنی عیاض کا موقف علامہ بیلی کے موافق ہاور دی الباری بیں بھی بھی نہ کوراور سلم ہے ، جونام احمد کی سیھیعہ کا نقاضا کرتا ہے۔ جبکہ ابن قیم کا دعوی اس کے خلاف ہے۔

علّامه بن قيم كامؤقف

ائن فیم کا ایم 'اح 'کے بارے میں بیر موقف ہے کہ ' بیر مفتول ہے اور تقدیم عبارت

یوں ہوگی: احمد الناس 'لینی لوگوں میں سے افضل اور سب سے زیادہ حقد ارکداس کی تعریف کی جائے ' تو یہ

میں معنی کے اعتبار سے محمد ہی ہوگا 'لیکن ان دونوں میں فرق بیہ ہے کہ محمد وہ ہے جس کے بیٹھار خصائل
حمیدہ پر تعریف کی جائے اور احمد وہ ہے جس کی محض ماسواسے فسیلت کی بنا و پر تعریف کی جائے۔ اس محمد کورت و کہیت میں اور احمد مفت و کہفیت میں ہے۔ اور وہ اپنے غیرسے کوئل زیادہ حمد کا ستحق ہے بینی اس حمد سے افسال ہے جو کسی بھرنے کی۔ المقامید ونوں اسم صیغہ مفسول پر واقع ہیں۔

اورکها کداس صورت می صفورعلیه السلام کی درجی مبالغدادرمتی می کمال ہے آگر فاعل کا معنی مراد ہوتا تواحمہ کی بجائے "حماد" زیاد وموز وں تھا جس کامعن "بہت زیاد وتریف کرنے والا" ہے اور یقینی آپ کمام لوگوں سے زیاد واپنے رب کی حمر کرنے والے ہیں اگراس اعتبار سے آپ کا نام احمہ تو "حماد" اس سے پہتر تھا 'جیسا کہ آپ کی امت کا نام 'حمادین "رکھا گیا۔ للمذاید دونوں نام آپ علی کہان اظلاق اور خصائل محمود و سے مشتق ہیں جن کی بدولت آپ سخق ہوئے کہ آپ کا نام محمد اور احمد رکھا جائے۔" (زاد المعاد: 93/1)

### قاضى عياض كامقوله

قاضى عياض المشريفة تعالى له عليه الصلواة والسلام بما سماه به من اسماله المحسنى "ك باب من فرمات بين كراح حمروف سي مشتق" اكر"كمعن من باورج مجول

ہے مشتق''اجل'' کے معنی میں۔ سے مصر میں ماکھ

اسم محرك خصائص

حضور سرور کا نکات علقہ کے مبارک نام ''محر'' کے کی خصائص ہیں۔جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔

1- اسم محمر کے جارحروف ہیں اور اسمِ اللہ کے بھی جارحروف ہیں تا کہ اسمِ محمر اللہ تعالیٰ کے نام کے موافق رہے۔اور اسمِ جلالت کے حروف کی تعداد محمد کے مطابق ہو۔

2- ایک خصوصیت بیمی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی جل جلالۂ نے آدی کو تلوق میں جوعزت و
عظمت بخشی ہے بعنی اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کی ایک وجہ بیہ ہے کہ آدی کی صورت اس
مبارک لفظ (محمہ) کی شکل پر ہے۔ بعنی بہلی میم اس کا سر طاواس کے دونوں باز و دوسری میم
اس کی ناف اور دال اس کے دونوں پیر مروی ہے کہ 'دخول جہنم کا ستحق بھی جہنم میں داخل
نہیں ہوگا گر اس صورت میں کہ اس کی صورت بگاڑ دی جائے گی کیونکہ اس مقدس لفظ کی
صورت کی تعظیم لازم ہے۔'

مندرجہ بالا دونوں خصوصیتوں کوعل مداین مرزوق نے بیان کیا ہے اور ان کے جوت پردلیل پیش کرنے میں سخت تکلف ہے۔ اور پہلی خصوصیت کو این عماد نے بھی اپنی کتاب ' کشف الاسرار' میں بیان کیا ہے۔

3- اس نام مبارک کی تبیسری خصوصیت بیہ کہ اللہ تعالی جل مجدۂ الکریم نے اس کواپنے نام «محمود' سے مشتق کیا ہے۔ جس کی دلیل ستیدنا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا کلام

أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح و يشهد وضم الا له اسم النبى الى اسمه اذا قال فيى الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذوالعرش محمود وهذا محمد ودرد الله الله من اسمه ليجله فدوالعرش محمود وهذا محمد

"الله تعالى كاطرف سے آپ برنورانى مهر نبوت لگادى كى جو آپ كى ختم نبوت كى واضح وليل بهر معبور خفيقى نے نبى ( معلق ) كے نام كو اپنے نام كے ساتھ ملاويا۔ جب موذن يا نجوں وقت كہتا ہے المبھد (ان محمدا رمول الله) اور الله تعالى نے آپ كانام اپنے نام سے مشتق كيا تاكه اس كى برركى اور عظمت ميں اضافه مؤلس صاحب عرش محمود ہے اور يہم جيں۔" ( علی )

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ صغیر'' میں علی بن زید کے طریق سے بینقل کیا ہے کہ حضرت ابوطالب یوں کہا کرتے تھے:

و شق که من اسمه لیجله فلموالعوش محمود و هذا محمد مخرت الله تعالی نے تخلیق کا تئات مخترت الله تعالی نے تخلیق کا تئات سے بیس لا کھ سال پہلے یہ مبارک نام اپنے حبیب علی کے لیے متخب فر مایا۔ یہ روایت ابوقیم کے طریق سے مناجات مولی میں منقول ہے۔ طریق سے مناجات مولی میں منقول ہے۔

ہم نے حسن بن عرفہ بن بریدالعبدی کے رسالہ میں حعزت ابوھریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کوروایت کیا کہ حضور علاقے نے فرمایا:

لَمَّا عُرِجَ بِشِي اِلَى السَّمَآءِ مَامَرَتُ بِسَمَآءَ اِلَّا وَجَدُّتُ آَيُ عَلِمْتُ السَّمِيِّ فِيهَا مَكْتُوبًا: مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَابُوبَكُرٍ خَلْفِيْي

(رواہ ابویعلی و الطبرانی والبزار)
(رواہ ابویعلی و الطبرانی والبزار)
"جب مجھے آسانوں کی معراج ہوئی تو میں جس آسان سے بھی گزرا وہاں ہی
میں نے دیکھا کہ میرانام لکھا ہوا ہے: محمداللہ کے رسول ہیں اور ابو بکر میرا ظیفہ

"\_\_

### وہ اخبار جن کی صحت میں نظر ہے

- 1- شفاء میں فرکورہے کہ ایک بہت پرانا کھر طائجس پر لکھا ہوا تھا: مُحَمَّدٌ تَقِیَّ مُصُلِحٌ اَمِیْنَ 
  د محمقی اصلاح کرنے والے اور امانت دار ہیں۔''
- 2- ابن ظفر نے ''البشر''میں معمر سے انہوں نے زہری سے روایت کیا کہ ایک پھر پرعبرانی رسم الخط میں پر کھھا ہوا تھا:

بِاسْمِكَ اَللَّهُمَّ جَآءَ الْحَقُّ مِنُ رَّبِّكَ بِلِسَانِ عَرَبِيًّ مُبِينٍ لاَ اِللهُ اللهُ مُحَمَّدً رَّسُولُ اللهِ وَكَتَبَهُ مُوْسِى بُنُ عِمْرَانَ

"ا سے اللہ تیرے نام کے ساتھ واضح عربی زبان میں تیرے رب کی طرف سے حق آیا اللہ کے سواکوئی معبود نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اور اس کوموی بن عمران فی اللہ کے اللہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اور اس کوموی بن عمران کے الکھا۔"

- 3- " " شفاءً" میں فرکور ہے کہ خراسان کے ایک شہر میں ایک بچہ پیدا ہوا' جس کے ایک پہلو پر لا الہ الا اللہ 'اور دوسرے برمحمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔
- 4- ہندوستان کے کسی شہر میں گلاب کے ایک سرخ پھول پر سفیدرنگ کا لکھا ہوا تھا: لا الدالا الله محمد رسول الله -
- 5- علامه ابن مرزوق نے عبدالله بن صوحان سے بدذ کر کیاہ ہے: کہ ہم بح ہند کے تھیٹرول میں گھرے ہوئے تھے کہ خت طوفان نے ہمیں آلیا ، تو ہم آلیک جزیرے میں بی گئے گئے وہاں ہم نے مرخ گلاب کا آلیک پھول دیکھا جس کی خوشبونہا بت عمدہ اور سو تکھنے میں بڑی دکش تھی اور اس میں سفیدرنگ کا بیکھا ہوا تھا: لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ اور آلیک سفیدرنگ کا پھول تھا جس پر زردرنگ میں بیکھا ہوا پایا: بَوَ آءَ قَ مِنَ الرَّحِمنِ الرَّحِمنِ اللَّي جَنَّاتِ نَعِيْمٍ ، لا الدالا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله۔
- 5۔ تاریخ ابن عدیم میں علی بن عبداللہ ہائمی الرفی سے متقول ہے: کہ انہوں نے ہندی کسی ستی میں ایک سیاہ میں ایک سیاہ کی اللہ ہول دیکھا جس کی خوشبو بڑی نفیس اور خوش کن تھی اس پر سفیدرنگ میں ایک سیاہ رنگ کا بڑا چول دیکھا جس کی خوشبو بڑی نفیس اور خوش کن تھی اس پر سفیدرنگ میں بیتے بر تھا: لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ الو بکر الصدیق عمر الفاروق ۔ کہتے ہیں کہ مجھے اس میں میں میں ہوا کہ یہ مصنوی ہے تو میں نے اس کا اندازہ کرنے کے لیے ہیتے کو ٹولا اور خور کیا تو دہ

مصنوی چیز کی طرح نہ کھلا۔ وہ یقیناً قدرتی امرتھا'اس بستی جی اس متم کی کئی چیزیں موجود تھیں اور وہاں کے باشندے پھرکو یوجتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کونہیں پیچانتے تھے۔

7- قاضی ابوالبقاء بن ضیاء نے اپنی منسک میں بیان کیا: کے عبداللہ بن مالک کہتے ہیں: میں ہند کی سرز مین میں داخل ہوا تو ایک شہر کی طرف ہولیا ، جس کونمیلہ یا جمیلہ کہا جاتا ہے۔ میں نے وہاں ایک بہت بڑا درخت دیکھا جس پر با دام کی طرح کا چھکے دار پھل لگا ہوا ہے ، جب میں نے اس کا ایک دانہ تو ڑا تو اس سے ایک سبزر تک کا لپٹا ہوا با لکا ، جس پر سرخ رتگ میں بیتر بر تھا: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اہل ہنداس کو بطور تیمک استعمال کرتے اور جب بارش نے ہوتی تو اس کے توسل سے بارش طلب کرتے۔

8- علامہ یافتی نے ''روض الریاحین' میں کی سے بیقل کیا ہے: کہ اس نے ترزمین ہند میں ایک درخت دیکھا' جس پر بادام کی طرح چھکے دار پھل تھا' جب اس نے توڑا تو اس سے ایک تر وتازہ سبزرنگ کا پا لکلا' جس پر جلی حرف سے سرخ ریک میں بیتح بر تھا: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور وہاں کے لوگ اس سے برکت حاصل کرتے تھے۔ کہتے ہیں: کہ میں نے یہ واقعہ ابو یعقوب الصباء سے بیان کیا تو انہوں نے کہا: کتناعظیم امر ہے' میں نہرابلہ پر شکار کر رہا تھا کہ ایک مجھلی سبر سے جال میں آئی' جس کے دائیں پہلوپر' لا الہ الا اللہ اور بائیں پر محمد رسول اللہ کھما ہوا تھا' جب میں نے بید یکھا تو اس نام کی تعظیم کے لیے میں نے اسے پانی رسول اللہ کھما ہوا تھا' جب میں نے بید یکھا تو اس نام کی تعظیم کے لیے میں نے اسے پانی میں کھی میں کے دائیں کہنے میں نے اسے پانی میں کھی میں کے دائیں کہنے میں کے دائیں کا میں کھیل کیا گھیا کہ دیا۔

9- علامدابن مرز دق نے امام بوصری کے قصیدہ بردہ کی شرح میں یہ کس سے ذکر کیا ہے کہ ایک فوض مجھلی لا یا تواس نے مجھلی کے ایک کان کی لو پر لا الدالا اللّٰدُ اور دوسری پرمحمدرسول اللّٰدَ لکھا ہوا دیکھا۔

10- ایک جماعت سے منقول ہے: کہ انہوں نے ایک زردر نگ کا تربوز دیکھا جس میں سفیدرنگ کی قدرتی کئی کیسریں تھیں اور ہرایک کیسر کی ایک طرف عربی رسم الخط میں اللہ اور دوسری جانب عزاحمہ تحریر تھا۔ اور بہتح ریا ہے واضح خط میں تھی کہوئی بھی خط سیحفے والا اس میں شک نہ کرتا۔

11- ایک مخص نے نوسال پاسات سال میں آٹھ سوانگور کے ایسے دانے دیکھے جن میں واضح خط کے ساتھ سیاہ رنگ میں تحریر تھا محمد۔

12- ابن طغربك السياف كى كتاب "النطق المفهوم" من كسى سيمنقول ب: كداس في

ایک جزیرہ میں بہت بڑا درخت دیکھا 'جس کے ہتے بڑے اورخوشبودار تنے 'جن کی سبز رکھت میں سرخ اور سفیدرنگ کی کتابت واضح تھی اور قدرتی ہونے کا بین ثبوت تھی 'جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا 'ہرہتے میں تین سطور تھیں۔ پہلی پر:الا الدالا اللہ دوسری پر: الا الدالا اللہ دوسری پر: محدرسول اللہ اور تیسری پر:اِنَّ اللّهِ اُنْ مَا لَلْهِ اَلْاِسُلامُ تَحْرِیتُها۔

#### زمانه جامليت اوراسم محمر

ابن قنید کہتے ہیں: کہ بید صفورعلیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے ناموں میں سے ہے۔ اور
آپ سے پہلے یہ 'مجم' نام کی کانہیں رکھا گیا۔ بیاس مبارک نام کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہے۔ جس طرح حضرت بجی علیہ السلام کے نام کی حفاظت کی گئی کہ آپ سے پہلے بینام 'دیکیٰ ''کسی کا نام رکھا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بینام مبارک پہلی کتابوں میں حضورعلیہ الصلوۃ والسلام کا رکھا 'اور انبیاء نے اس نام کے ساتھ بٹارتیں ویں۔ اگر بینام لوگوں میں مشترک ہوتا تو ضرور شبہ واقع ہوتا' (کہون نی اس نام کے ساتھ بٹارتیں ویں۔ اگر بینام لوگوں میں مشترک ہوتا تو ضرور شبہ واقع ہوتا' (کہون نی ہے) لیکن جب آپ کا زمانہ قریب ہوا اور اہل کتاب نے آپ کی قریب ولاوت کی بٹارتیں ویں تو لوگوں نے اپنی اولاو کا بینام رکھنا شروع کر دیا' اس امید پر کہ شاید بید وہی ہو'جس کی خوشخریاں مل رہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانے ہیں کہا نی رسالت کو کہاں رکھنا ہے:

ماكل من زارالحمى سمع الندا من اهله اهلا بداك الزائر بيالله تعالى كافشل بجرج عابمتا بعطاكرتا بـ

قاضی عیاض نے ان کے تعداد چھ بتائی ہے اور میکھی کہا: کہ ساتواں کوئی نہیں۔ ابوعبداللہ بن خالویہ (متوفی ۲۵۰) نے اپنی کتاب ' لیس' میں' اور علامہ سیلی نے'' الروض' میں ذکر کیا ہے کہ نبی میلانہ سے پہلے عرب میں محمد نام تین افراد کے علادہ کسی کا نہ تھا۔

حافظ ابن جرّفر ماتے ہیں: کہ' میر حصر مروود ہے۔ اور تعجب توبیہ کہ بیلی کا طبقہ قاضی عیاض سے متاخر ہے 'شایدوہ اس کے کلام سے واقف نہ ہو۔''

اور فرماتے ہیں: کہ''میں نے اس نام کے لوگوں کو ایک الگ رسالہ میں جمع کیا۔ تو ان کی تعداد ہیں تاہ گئے۔ باوجو یکہ بعض میں تکرار اور بعض میں وہم تعا۔ پھران سے تنخیص (جیمانٹی) کی تو پندرہ افرادرہ گئے۔ جن کے اساء مندرجہ ذیل ہیں۔

. 1- محمد بن عدى بن رسيد بن سواءة بن جشم بن سعد بن زيد منا ة بن تميم الميمي السعدي \_

2- محمر بن الحيد بن جلاح الاوى

محمدابن اسامدين مالك بن حبيب بن عنر ـ -3 محمد بن براء یا " بر" بن طریف بن عتوارة بن عامر ابن لیث بن بکر بن عبدمناة بن كنانه البكري العتواري محمر بن حارث بن حويج بن حويص\_ -5 محربن حرمازين ما لك البعري\_ -6 محمه بن حران بن الي حران ربيه بن ما لك الجعلى المعروف شويعر \_ -7 محمد بن خزاعی بن علممة بن حرابه لمی جس كاتعلق بنوذ كوان سے ہے۔ محمر بن خولی جدانی۔ -9 محربن سغيان بن ماشع\_ -10 محمه بن البحد از دی۔ -11 محدين يزيد بن عمرو بن ربيه--12 محراين اسيدى ـ -13 -14 محربن مسلمدانساری اس کوقامنی عیاض نے ذکر کیا ہے جس کا ذکر سے نہیں۔ -15 کونکہ پیخس نی کریم ﷺ کے ہیں سال سے زائد مرصہ بعد پیدا ہوااور محمد بن سحمد 'جس کا ذكريملے موچكا كئية قاضى عياض كزويك جمثا إوركوئي ساتوال فرونبيل \_ سلے ندکورہ فرد کےعلاوہ کسی نے اسلام کا دور نہیں یایا۔ تاریخ اس بات کا بی ثبوت دیتی ہے۔

اس كے علاوہ چوتھاندكورہ نام ' محمد بن براء ' كائے جوتھنى طور پر صحابى بیں۔ ' (المواہب الدینہ بحوالہ فتح الباری: 556/6)

# عرفان اسم محد عليسة

ترجمه: مولانامحداكرم اللدزامدقاوري

قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسائے گرای ہیں سے ایک 'مید' ہے جس کا معنی ہے ' محود' کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی خود بھی تعریف کرتا ہے اور اس کے بند ہے بھی اس کی ستاکش کرتے ہیں اور اس کا معنی' حامد' بھی سیح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا اور نیک اعمال کا حامہ ستاکش کرتے ہیں اور اس کا معنی ' حامد' بھی سیح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا اور ' بھی اور ' محمود نی کریم علی کے کانام نامی اسم گرامی ' محمود اور احمد' رکھا' اور ' محمود' ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور میں آپ علی کا اسم گرامی اسی طرح واقع ہے۔ اور شاع رسول حضرت سیّدنا حسان بن ثابت خزری انصاری (متونی 54ھ) رضی اللہ عنہ اور شاع رسول حضرت سیّدنا حسان بن ثابت خزری انصاری (متونی 54ھ) رضی اللہ عنہ

في المعنى كى يون درح سرائى كى:

اَغَرِّ عَلَيْهِ لِلنَّبُوَّةِ خَاتَمُ مِنَ اللَّهِ مِنْ نُوْرٍ يَّلُوْحُ وَ يَشْهَدُ

''آپ علی اللہ کی اس میں اللہ کی ہے جواس بات کی واضح شہادت دے رہی ہے۔ کہ آپ علی اللہ تعالیٰ کے سے نبی ہیں۔''

وَضَمَّ اللهِ للهُ اِسْمَ النَّبِيِّ اللهِ اِسْمِهِ النَّبِيِّ اللهِ اِسْمِهِ النَّهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

"الله تعالى نے نى كريم علي كانام مبارك اسے اسم كراى سے ملاديا ہے جس كامظاہرہ

مؤذن كى پانچول وقت كى اذا نول يىل ہوتا ہے جب وہ المحد .....كہتا ہے۔'' وَهَـٰقٌ لَهُ مِنُ اِسْمِهٖ لِيَجُلَّهُ فَلُـوالْعَرُشِ مَحْمُودٌ وَهٰلَـا مُحَمَّدُ

"الله تعالیٰ نے آپ علی کا نام مبارک اپنے اسم کرامی سے مشتق کیا تا کہ آپ علی کے اسم کرامی سے مشتق کیا تا کہ آپ علی کے علی کا علی معظمت و بزرگی پردلیل ہو کہ نیجہ بیہ ہے کہ وہ عرش والانحمود ہے اور بیٹھر ہیں (علیکہ )

میں (امام جلال الدین سیوطیؒ) آپ علاق کی شرح کا آغاز آپ علاق کے نامِ نامی اسمِ گرامی محمد (علاق ) سے کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مدو ما نگنا ہوں بیٹک وہی حقیق قریب اور مجیب ہے۔ اور میرمی تو فیق محض اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے اس پرمیر اتو کل ہے اور اس کی طرف میر ارجوع ہے۔

الله تعالى كارشادات عاليه بين

1- مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ (الفتح: 29)

"محمدالله كرسول بين-"

2- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ (ال عمران: 144)

"اور محمر توایک رسول ہیں۔"

3- مَا كَانَ مُحَمَّدٌ آبَا آحَدٍ مِّنُ رَّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ (40: 40: )

'' محمر تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے۔''

وہ تمام احادیث جن میں حضور پرنور علق نے اپنے اساء کا تذکرہ فر مایا ان سب میں اس اس میں سے سب اس میارک یعنی محمد (علق کے ) کا ذکر سرفہرست ہے اور یہ آپ علق کے اسائے گرامی میں سے سب سے زیاوہ مشہور اور عظمت والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درج ذیل امور میں اس اسم گرامی کو ہی مختص کیا گیا

ہے۔

1- کافر کا اسلام سے نہیں جب تک وہ اس اسم گرامی کا تلفظ نہ کر سے بینی یوں نہ کہہ لے کہ محمہ رسول اللہ اور یہاں محمہ کی بجائے احمہ کا تلفظ کافی نہیں ہے البتہ میسی (امام ابوعبداللہ حسین بن حسن میسی جرجانی شافعی متونی 403ھ) نے اسے جائز قر اردیا ہے اور بیشر طلکائی ہے کہ اس کے ساتھ ابوالقاسم کا اضافہ کرے اور اسنوی نے تمہید (صفحہ 4) میں اس کو مجمح قر اردیا ہے۔

(امام ابوعبداللہ حلیمی کی منہاج الدین میں عبارت یوں ہے گؤ قال اَحْمَدُ اَبُوالْقَاسِم (امام ابوعبداللہ حلیمی کی منہاج الدین میں عبارت یوں ہے گؤ قال اَحْمَدُ اَبُوالْقَاسِم (امام ابوعبداللہ حلیمی کی منہاج الدین میں عبارت یوں ہے گؤ قال اَحْمَدُ اَبُوالْقَاسِم (امام ابوعبداللہ حلیمی کی منہاج الدین میں عبارت یوں ہے گؤ قال اَحْمَدُ اَبُوالْقَاسِم (امام ابوعبداللہ حلیمی کی منہاج الدین میں عبارت یوں ہے گؤ

رَسُولُ اللهِ فَهُوَ كَفَوْلِهِ مُحَمَّدٌ "أكراس نے بوں كها كرا حمد ابوالقاسم الله كرسول بين أُ توبياس كے حمد كہنے كے مترادف ہے۔")

2- تشهد میں اس اسم گرامی کا تلفظ متعین ہے کسی اور اسم گرامی کا ذکر کافی نہیں ہوگا اور نہ 'احمہ'' کا تلفظ کافی ہے جیسا کہ شرح المہذب میں ہے اور خطبہ میں بھی اس طرح ہی ہے۔

3- اس اسم گرامی (محمہ) کولے کر بیت الخلاء میں جانا مروہ ہے اور اگر کسی نے انگوشی میں اپنانا م بی ' محمہ' 'نقش کروار کھا ہوتو پھر بھی استنجا کے وقت اسے ہاتھ سے اتار نا واجب ہے۔

-4

اس اسم گرای یعنی محمد (مطابق ) سے جمیع مرسلین (علیم السلام) کی تعداد بھی واضی ہو جاتی ہے جو کمر وبط کے ساتھ ضرب سے حاصل ہوتی ہے اور مرسلین کی تعداو بین سوتیرہ ہے۔ اور اس نام مبارک (محمد ) سے اس کی تخریخ کا طریقہ یہ ہے کہ اس نام مبارک بیں ایک پہلی میں ہے ہے اور ایک دوسری جو کہ مشدوہ ہے اور یہ دوحروف کے قائم مقام ہے لہذا نام مبارک میں ایک پہلی میں میں کا حرف بین بارآ یا اور ہرمیم اپنی تکسیر کے ساتھ حساب میں نوے (90) کا عدور کمتی ہے ۔ یعنی ایک میم کی تکسیر سے ساتھ حساب میں نوے (90) کا عدور کمتی ہے ۔ یعنی ایک میم کی تکسیر سے تمن حروف سامنے آئے: ''میم' کی اور میم'' جبکہ میم کے عدو چالیس (40) ہیں اور یاء کے دس (10) 'ایک میم کی تکسیر میں دو دفعہ ''م' آئی لہندا اان کا مجموعہ اس (80) ہوااور دس عددیا ہے جبع کیے تو کل اعداد نوے (90) ہوئے ۔ یہا یک میم کی تکسیر ہے۔ اس طرح آئم ''مخمہ'' میں تین دفعہ میم آئی ہے اور ہرا یک اپنی تسیر سے نوے (90) کو تین سے ضرف و سینے سے دوصد سرتر (270) کا عدد مصر سے سامل معا

مجردال کے تکسیرکریں تو'' ڈااورل'' حاصل ہے جبکہ دال کے عدد چار (4) 'الف کا ایک اور لام کے میں (30) ہیں' جن کا مجموعہ پیٹیٹیس (35) ہوا۔

اورحاء کے عدد آ ٹھ (8) ہوتے ہیں اس حرف میں تکسیر ہیں ہے۔

اب ان سب کے اعداد لینی دوصدستر (270) ' پینیٹس (35) اور آٹھ (8) کوجمع کرنے سے تمن صد تیرہ (313) کاعدد حاصل ہوا 'جوکہ بعینہ مرسلین (علیہم السلام) کی تعداد ہے۔

پُلُ دُمِمُ الله عَلَم بُ اورصاح مِن بِ كَرَمَدُ وَمَ كُلْقِينَ بِ اورتو كَمِ كَم مَدُكُ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُود مِوا المُحمَدُة مَ حَمَدًا اور مَحْمِدة مَن الله عَلى الله الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله ع

امام بخاری اورامام ترندی نے نافع کے طریق سے حضرت ابن عمرضی اللہ عند سے روایت کیا

ہے:کہ

اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اِتَّخَذَ خَاتَمًا مَّنُ فِضَّةٍ وَّنَقَّشَ فِيُهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَلَهَى اَنُ يُنَقَّشَ اَحْمَدُ عَلِيُهِ

"رسول الله على الله على المؤلف من الكوشى من "محمد رسول الله" كنده كرايا" اوراس ير"احم" كنده كرنے مضع فرمايا-"

امام ترندی کا کہناہے کہ اس صدیث کامعنی ہیہے کہ آپ علی نے کسی کواپنی انگوشی پر "محمد رسول الله" کندہ کروانے سے منع فرمایا۔

آپ علی کانام "محر"ر کھے کاسبب

جھے(اہام سیوطی) شیخ اہام شنی نے قراَةُ اورابوالعدل ابن الکویک نے ساعاً خبردی سیدونوں سلسلہ سند یوں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ابوالطاہر بن ابی الیمن نے کہ ہمیں ابراہیم بن علی فطی نے ہمیں ابوالطاہر بن ابی الیمن نے کہ ہمیں ابوالا سعد محمد بن مزید نے ہمیں ابوالا سعد خمر بن مزید نے ہمیں ابوالا سعد نے ہمیں میری دادی فاطمہ بنت استاد ابوعلی دقاق نے ہمیں محمد بن حسن حتی نے ہمیں محمد بن محمد ملی انساری بطوس نے خبر دی کہ ہم سے محمد بن عبداللہ بن ابراہیم بخاری نے ہم سے میرے باپ نے ہم انہوں سے بحر بن منس میری داؤ د بن ابی ہند سے انہوں نے عرب نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے میروایت کیا ہے:

لَمَّا وُلِلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ عَقَى عَنَهُ عَبُدُالُمُطَّلَبِ بِكُبُشٍ وَسَمَّاهُ مُحَمَّلًا مُحَمَّدًا فَقِيْلَ لَهُ: يَآ آبَا الْحُرِثِ مَا حَمَلَكَ عَلَى آنُ سَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا وَلَمْ تُسَمَّهُ بِإِسْمِ ابْآلِهِ فَقَالَ اَرَدُتُ آنُ يُحْمَدَهُ اللَّهُ فِي مُحَمَّدًا وَلَهُ تُسَمَّهُ بِإِسْمِ ابْآلِهِ فَقَالَ اَرَدُتُ آنُ يُحْمَدَهُ اللَّهُ فِي اللّهُ فِي السّمَآءِ وَيَحْمَدَهُ النَّاصُ فِي الْآرُض

"جب نی کریم علقہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو عبدالمطلب نے آپ میالیہ کا نام محدر کھا۔ان سے دریافت کیا علقہ کا ایک مینڈھے سے عقیقہ کیا اور آپ کا نام محدر کھا۔ان سے دریافت کیا گیا کہ اسالوالحارث اس نومولود کا نام محدر کھنے پرکس چیز نے تہمیں ابھارا کہ تم نے اپنے آباد اجداد کا نام نہیں رکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اس نومولود کی ابلد تعالی آسانوں میں حمد کرے گا اور لوگ زمین میں اس کی تعریف

کریں گے۔''

اس روایت کو ابن عبدالبر نے بھی "الاستیعاب" میں عطاء خراسانی کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عند سے قتل کیا ہے۔

حافظ بیہی ''دوائل النوق'' میں کہتے ہیں کہ ہمیں ابوعبداللہ حافظ نے خبر دی کہ جھے احمد بن کامل قاضی نے خبر دی کہ جھے احمد بن کامل قاضی نے خبر دی کہ جو بیان کے انہیں خبر دی کہ ابوصالے عبداللہ بن صالے نے ہم سے بیان کیا کہ اوگوں نے عبدالمطلب سے بوچھا کہ:

کیا' کہ ہم سے معاویہ بن صالح نے ابوالحکم توخی سے بیان کیا کہ اوگوں نے عبدالمطلب سے بوچھا کہ:

اَدَ اَیْتَ اَیْدَکَ مَا سَمْیْتَهُ ؟ قَالَ سَمْیْتُهُ مُحَمَّدًا

"تم اپنے بیٹے کا نام کیار کھنا چاہتے ہوتو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔"

تولوگوں نے کہا کہم اپنے خاندان کے ناموں سے کیوں اعراض کررہے ہوتو انہوں نے کہا کہ: اَرَ دُٹُ اَنُ یَنْحُمِدَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی فِی السَّمَآءِ وَ خَلْقُهُ فِی الْاَرْضِ '' میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالٰی اس کی آسانوں میں تعریف کرے اور اس کی مخلوق زمین میں۔''

اور ایک سند سے منقول ہے کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سیدہ آ پہنہ بنت وہب رسول اللہ علیہ منافقہ کی والدہ محتر مہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں محمد علیہ سے حالمہ ہوئی تو کسی نے مجھے آ کرکہا کہ تو اس است کے سردار سے حالمہ ہوئی ہے لہذا جب بیاور روئے زمین کی طرف نشقل ہوتو تم یوں کہو کہ ہر نیکی اور عبادت کے کام میں ہر حسد کرنے والے کے شرسے میں اسے اللہ وحدہ لاشریک کی بناہ میں دیتی ہوں 'بقینا یہ تیرانو مولود عبد الحمید اور ہزرگ و برتر ہے نیز:

تَحْمَدُهُ آهُلُ السَّمَآءِ وَآهُلُ الْأَرْضِ وَإِسْمُهُ فِي الْاِنْجِيْلِ آحُمَدُ يَحْمَدُهُ آهُلُ السَّمَآءِ وَالْآرُضِ وَإِسْمُةً فِي الْفُرُقَانِ مُحَمَّدٌ فَسَمَّتُهُ بِذَلِكَ السَّمَآءِ وَالْآرُضِ وَإِسْمُةً فِي الْفُرُقَانِ مُحَمَّدٌ فَسَمَّتُهُ بِذَلِكَ

''عرش وفرش والے اس کی حمد وستائش کریں سے اور اس کا نام انجیل میں احمد ہے' عرش وفرش والے اس کی آخریف و توصیف کریں سے اور اس کا نام قر آن میں محمد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ آمنہ نے آپ علاقے کا نام محمد رکھا۔''

( ندکورہ بالا دونوں روایات کو حافظ بیکی نے بھی' دلائل النبوۃ: 1/92/93)''میں نقل کیا ہے۔ ابور بچے بن سالم اپنی سیرت میں رقمطراز ہیں' مروی ہے کہ عبدالمطلب نے جو آپ علی کا نام محمد رکھا وہ اس خواب کی وجہ سے تھا جوانہوں نے ویکھا کہ 'ان کی پشت سے ایک چاندی کا زنجیر لکلا ہے جس کا ایک کنارہ مشرق میں ہے اور دوسرا المین میں اور اس کا ایک کنارہ مشرق میں ہے اور دوسرا مفرب میں کھروہ ایک درفت کی صورت اختیار کر حمیا جس کے ہر ہے پر ایک نہر ہے۔ اس اچا تک مشرق ومغرب والے اس درفت سے چھٹ جاتے ہیں۔''

جب انہوں نے بیخواب بیان کیا تو اس کی تعبیر بیہ بتائی گئی کدان کی پشت سے ایک ابیابیٹا ہوگا، مشرق ومغرب والے جس کی پیروی کریں گے اور عرش وفرش پراس کی حمد وستائش کے پرچم لہرائیں گے۔ لہذا ایک بیسب بنا اور دوسرا وہ جو آپ میں گئے کی والدہ نے بیان کیا' کہ عبدالمطلب نے آپ میں اللہ کانام محمد رکھا۔

اسم محمد علي كفضائل

جھے (امام سیوطی) ابوالفعنل جمد بن عمر بن حمین وفائی نے خبر دی کہ میں ابوالفرج فری کے جمیں ابوالفرج فری کے جمیں ابوالفرج فری نے جمیں حرائی نے جمیں ابوعلی فری نے جمیں حافظ فعلب الدین عبدالکریم بن عبدالوطلی وغیرہ نے جمیں عز حرائی نے جمیں حسن بن عرفہ نے خبر دی کہ جھے سے عبداللدین ابراجیم غفاری مرنی نے عبدالحمٰن بن زید بن اسلم سے بیان کیا انہوں نے سعید بن ابوسعید مقبری سے انہوں نے حضرت ابو جریرہ رضی اللہ سے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا:

لَيْلَةُ عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَآءِ فَمَا مَرَرُثُ بِهَمَآءِ إِلَّا وَجَدْثُ إِسْمِيُ فَيُهَا مَكُتُوبًا: مُحَمَّدُ رُسُولُ اللهِ

"جسررات مجھے آسانوں کی معراج ہوئی تو میں جس آسان سے بھی گزرتاای

ص ابنانام يول كعما موايايا جمر وسول اللد"

اس روایت کوابو اعلیٰ نے حسن بن عرفہ نقل کیا ہے۔

احد ہزار کہتے ہیں کہ قنید بن مرزبان نے ہم سے بیان کیا ہے کہ ہم سے عبداللہ بن ابراہیم عفاری نے ہم سے عبداللہ بن ابراہیم عفاری نے ہم سے عبدالرحلٰ بن زید بن اسلم نے اپنے باپ سے انہوں نے معزمت ابن عمروشی اللہ عنها سے بیان کیا ہے کہ دسول اللہ علی نے فرمایا:

لَمُّا عُرِجَ بِى إِلَى السَّمَآءِ مَامَوَرُثُ بِسَمَآءِ اللَّوَجَدُثُ اِسْمِی مَحْتُوبًا فِيهَا مُحَمَّدً رُسُولُ اللهِ مَحْتُوبًا فِيهَا مُحَمَّدً رُسُولُ اللهِ جب بجما سانوں کی معراج کرائی می توش جس آسان سے بحی گزرا اینانام جب بجما سانوں کی معراج کرائی می توش جس آسان سے بحی گزرا اینانام

اس مِن يول لكها موايايا محمد رسول الله. "

اورامام طبرانی "الصغیر" میں کہتے ہیں کہ محر بن داؤد بن اسلم صدفی (مصری) نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے احمد بن سعید مدنی (فہری) نے ہم سے عبداللہ بن اساعیل مدنی نے عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے اپنے واداسے انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ دسول اللہ علی نے فرمایا:

لَمَّا اَذْلَبَ ادَمُ الذَّبُ الَّذِي اَذُنَبَهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى الْعَرُشِ فَقَالَ: اَسَأَلُكَ بِحَقّ مُحَمَّدِ إِلَّا غُفِرَتُ لِى قَاوُحَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ: وَمَنْ مُحَمَّد اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَوْشِكَ فَقَالَ: تَبَارَكَ اسْمُكَ لَمَّا خَلَقْتَنِى رَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى عَوْشِكَ فَقَالَ: تَبَارَكَ اسْمُكَ لَمًّا خَلَقْتَنِى رَفَعْتُ رَأْسِي اللّهِ فَعَلِمْتُ اللّهُ لَيْسَ فَإِذَا فِيهِ مَكْتُوبٌ لِا الله اللّهُ اللّهُ مُحَمَّد رَسُولُ اللّهِ فَعَلِمْتُ اللّهُ لَيْسَ أَوْدُا فِيهِ مَكْتُوبٌ لِا الله اللّهُ مُحَمَّد رَسُولُ اللّهِ فَعَلِمْتُ اللّهُ لَيْسَ اللّهُ الْمُ اللّهُ الل

"جب حضرت آ دم علیہ السلام سے بظاہر خطا ہوئی تو انہوں نے اپنا سرعرش کی طرف اٹھایا اور کہا کہ (اے اللہ) میں تھے سے جمہے کی سے سوال کرتا ہوں کہ جمعے بخش دیا جائے تو اللہ تعالی نے انہیں وی فرمائی کہ کون جمہ؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ تیرانا م برکت والا ہے جب تو نے جمعے پیدا فرمایا تو میں نے اپنا سر تیرے عرش کی طرف اٹھایا تو اس میں بیکھا پایا" لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ" تو میں نے جان لیا کہ اس سے بڑھ کر تیرے نزد یک کوئی قدر ومزات والانہیں جس کانام تو نے اپنا می کے ساتھ رکھا ہوا ہے تو اللہ تعالی نے انہیں وی فرمائی کہ اس تا میں میں تیجہ بھی پیدائی نے انہیں وی فرمائی اللہ تا میں اولاد سے آخری نبی ہے (اور ان کی امت آخری امرے امرے کی امت آخری امرے کے اور ان کی امت آخری امرے کے ایک امرے کے ایک امرے کی کہ امرے کی کہ امرے کی امرے کی امرے کی امرے کی امرے کی امرے کی کہ امرے کی کہ انہوں کی امرے کی کہ امرے کی کہ اس میں تھے بھی پیدائہ کرتا۔"

(حضرت عمرض الله عندسے بیروایت اس سندسے ہی مروی ہے اوراس میں احمد بن سعید متفردہے) اس کوامام حاکم نے ''المستدرك'' میں بھی نقل کیا ہے اورامام بیتی نے ''ولائل المعبوق'' میں اسے بچے کہا۔اورامام حاکم کا کہنا ہے کہ عبدالرحمٰن بن زیداس میں متفرد ہے جو کہ ضعیف ہے۔

اورابوقیم "الحلیة" میں کہتے ہیں کہم سے قاضی ابواحد محد بن احد نے ہم سے احد بن حسن بن عبد الملک نے ہم سے علی بن جمیل نے ہم سے جریر نے بیان کیا ہے کہ جاہد نے حضرت ابن عباس

رضى الله على الدوايت كياب كدرسول الله علي في فرمايا:

مَافِيُ الْجَنَّةِ شَجَرَةً عَلَيْهَا وَرَقَةَ اِلَّا مَكْتُوبًا عَلَيْهَا: لاَ اِللهُ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ

'' جنت میں ہردرخت کے ہریتے پریدلکھا ہوا ہے۔لا الدالا اللہ محمدرسول اللہ۔'' ''حلیہ'' میں ہے کہ لیٹ کی مجاہد سے روایت غریب ہے علی بن جمیل دتی اسے جربر سے روایت کرنے میں متفرد ہے۔

# زبرز مين خزانهاوراسم محمد عليسة

بزاروغیرہ نے حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ خزانۂ جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن میں ذکر فر مایا ہے ٔ وہ سونے کی ایک مختی تھی جس پر بیمبارت مرقوم تھی :

بِسُمِ اللهِ الرُّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ عَجِبُتُ لَمِنَ آيُقَنَ بِالْقَدْرِ ثُمَّ يَنْصِبُ عَجِبُتُ لَمِنَ آيُقَنَ بِالْقَدْرِ ثُمَّ يَنْصِبُ عَجِبُتُ مِمَّنُ ذَكَرَ النَّارَ ثُمَّ يَضْحِكُ عَجِبُتُ مِمَّنُ ذَكَرَ الْمَوْتَ ثُمَّ عَجِبُتُ مِمَّنُ ذَكَرَ الْمَوْتُ لُمَّ عَجَبُتُ مِمَّنُ ذَكَرَ الْمَوْتُ لُمَّا عَجَبُتُ مِمَّنُ ذَكَرَ النَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ عَفَلَ لاَ إِلَّهَ اللهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ

"الله كتام سے جوبرا مهر بان نهايت رحم والا ب تعجب باس پر جو تقذير په يفتين ركھ اور پھر پر بيتان مواور تعجب باس پر جسے ووز خ يا د مواور پھر وہ بنے اور تعجب باس پر جسے موت يا د مواور وہ عافل پر ب الله كسواكوئي معبود نيس محمد الله كرسول بيں "

اورامام بیمی نے ''دلاک المنبوۃ'' میں ہشام بن ابراہیم مخزوی کے طریق نے نقل کیا ہے کہ ہم سے موکٰ بن جعفر بن انی کثیر نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالٰی کے اس فرمان عالیشان:

وَكَانَ تَحْتَهُ كُنُزٌّ لُّهُمَا

''اوراس (داوار) کے نیچان وو (یتیم بچوں) کاخزانہ تھا۔''

کے بارے جو مجھے ہات پیٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نزانہ سونے کی ایک مختی تھی جس میں یہ عبارت کھی ہوئی تھی:

عَجَبًا لَّمَنُ اَيُقَنَ بِالْمَوْتِ كَيْفَ يَفُرَحُ عَجَبًا لَّمَنُ اَيُقَنَ بِالْحِسَابِ كَيْفَ يَضِحِكُ عَجَبًا لَّمَنُ اَيُقَنَ بِالْقَلْرِ كَيُفَ يَحُزَنُ عَجَبًا لَّمَنُ يُرى الدُّنْيَا وَزَوَالَهَا وَتَقَلَّبُهَا بِأَهُلِهَا كَيُفَ يَطُمَئنُ إِلَيْهَا لاَ اِللَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

" تعب ہے اس پر جوموت پر یقین رکھے وہ کس طرح خوش رہتا ہے تعجب ہے اس پر جو اس پر جو حساب پر یقین نہیں رکھتے وہ کس طرح ہنتا ہے تعجب ہے اس پر جو تقدیر پر یقین رکھتا ہے وہ کس طرح ممکن ہوتا ہے تعجب ہے اس پر جو دنیا اس کا ذوال اور اس کا دنیا والوں کے ساتھ بدلتے رہنا ویکھتا ہے وہ اس پر کس طرح مطمئن رہتا ہے۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں محمر اللہ کے رسول ہیں۔"

اورامام بیمی نے بی جو ببر کے طریق سے ضحاک نزال بن بسرہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کے اس فرمان "وَ کَانَ دَمُعَتَهُ کَنُزٌ لَّهُمَا "کے بارے فرماتے ہیں کہ: کو تے مَّنُ ذَهَبِ مَّکُتُوبٌ فِیْهِ: لاَ اِللهُ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ
"(وہ خزانہ) سونے کی ایک مختی تھی جس پر لکھا تھا لا الدالا اللہ محمد سول اللہ۔"

حضرت سليمان عليه السلام كى انگوشى اوراسم محمد عليسك

جھے (اہام سیوطی) ابوالفضل عبدالرحلٰ بن احرقمصی نے خبر دی کہ ہمیں جمہ بن حسن فرسیسی نے ہمیں حافظ ابوالفتے بھری نے خبر دی کہ ہمیں ابوعبداللہ جمہ بن ابراہیم مقدی اور ابوعبداللہ جمہ بن عبدالمومن بن ابوالفتے دونوں نے بول خبر دی کہ ہمیں ابوالبر کلات داؤد بن احمہ بن محمہ بن ملاعب نے ہمیں ابوالفصل جمہ بن عمر بن بوسف ادموی نے ہمیں ابوالقاسم بوسف بن احمہ بن محمہ نہروانی نے ہمیں ابوالقاسم بوسف بن احمہ بن محمہ نہروانی نے ہمیں ابوالقاسم بوسف بن احمہ بن محمہ نہروانی نے ہمیں ابوالقاسم بوسف بن احمہ بن محمہ نہروانی نے ہمیں ابوالقاسم بوسف بن احمہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن وحسب غربی نے خبر دی کہ ہم سے ابوالعباس عبداللہ بن وحسب غربی نے ہم سے جمہ بن ابی السری عسقلانی نے ہم سے جن بن ابو خالد بھری نے ہم سے جمہ بی کہ دسول عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دسول سے جماد بن سلمہ نے عمر د بن و بینار سے بیان کیا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دسول اللہ علی کے نے فر مایا:

كَانَ نَقُشُ خَاتَمِ مُلَيُمَانَ بُنِ دَاوَدَ لاَ اللهُ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهُ \* د حفرت سليمان بن دا دُوعِلِها السلام كي الكوشي كانفش "لا الدالا الله محدرسول الله" مقال"

اورامام طبرانی "الکبیر" میں کہتے ہیں کہ ہم سے از ہربن زفر مصری نے ہم سے محمد بن مخلدر مینی فید بن محمد بن محلد بن معدان سے کہ فید بن محمد بن محمد ان سے کہ

حفرت عباده بن صامت رضى الله عند كتبت بين كدرسول الله علي في فرماياكه: كَانَ فَصُ مُسَلَبُهَانَ بُنِ دَاوْدَ مَسَمَاوِيًّا فَٱلْقِىَ اِلَيْهِ فَوَضَعَهُ فِى خَاتَمِهِ

آنَا لاَ إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبُدِى وَ رُسُولِي

''سلیمان بن دا دُد (علیماالسلام) کا تکینه آسانی تھاجوان کی طرف پہنچایا گیااور انہوں نے اسے اپنی انگوشی میں رکھ لیا (بیعبارت اس پر مرقوم تھی) میں دہ اللہ ہوں کہ جس کے سواکوئی معبود نہیں محمد میرے بندے ادر میرے رسول ہیں۔''

نام محمد علينة كى بركت

محمدنام رکھنے کی فضیلت کے سلسلے میں حفاظ کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں کو کی صحیح حدیث وارد نہیں۔اور ابن تیمید کا کہنا ہے کہ جتنی احادیث اس سلسلے میں وارد ہیں وہ سب کی سب موضوع ہیں۔ البتہ ابو بکیر کی اس مسئلہ میں ایک معروف تالیف ہے جس میں اس موضوع پرکئی احادیث جمع کی گئی ہیں' اوران میں سے صحیح ترین حدیث ابوا مامہ کی ہے۔ (جوورج ذیل ہے)

ابن بکیر کہتے ہیں کہ ہم سے ابوالحن حامد بن حماد بن مبارک بن عبداللہ بن عسکری نے بیان کیا کہ ہم سے حماد کیا کہ ہم سے حماد بن ہم سے حماد بن سیار بن محمد ابو یعقو بن مبیلی نے خردی کہ ہم سے حجاج بن منعال نے ہم سے حماد بن مسلمہ نے بروبن سنان سے بیان کیا انہوں نے محول سے بیان کیا کہ حضرت ابوا مامہ با بلی رضی اللہ عند مسلمہ نے بروبن سنان سے بیان کیا انہوں نے محول سے بیان کیا کہ حضرت ابوا مامہ با بلی رضی اللہ عند مسلمہ نے بین کہ ا

مَنُ وَلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدٌ اَحَبُ لِي وَتَبُركًا بِإِسْمِى كَانَ هُوَ وَمَوْلُودُهُ فِي الْجَنَّةِ

" د جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا' اور اس نے محض مجھ سے محبت اور میر سے نام سے
پر کت حاصل کرنے کی خاطر اس کا نام محمد کھا' تو وہ خود اور اس کا بیٹا جنتی ہے۔'
اس سند میں کوئی حرج نہیں البتدا بن جوزی نے جواسے 'موضوعات' میں نقل کیا ہے ہم اس
کے موضوع شار کرنے پر اتفاق نہیں کرتے' جیسا کہ میں نے ''مختصر الموضوعات' اور ''القول الحسن فی الذب عن السنن' میں اس کی وضاحت کی ہے۔

# اسم محر عليسة

پروفیسرصا حبزاده محمرظفرالحق بندیالوی

نحمدة و نصلي على رسوله الكريم امابعد

حضور اکرم علی کے بیٹار نام بیں جن کا ذکر قرآن وحدیث اور دیگر کتب آسانی بیں موجود ہے۔علماء کرام نے آپ کے اساء مبارکہ کی تعداد ننا نوے بیان کی ہے۔ بعض نے تین سواور بعض نے چارسو۔اورصاحب تفییرروح البیان نے کلماہے کہ آپ کے ناموں کی تعداد ایک ہزار ہے۔

(دوح البیان 184/7)

ذاتی نام

حضور اکرم علی کے صفاتی نام تو بیثار ہیں مگر ذاتی نام صرف دو ہیں "احمر" اور" محمر"
اوران دونوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔اسم احمد قرآن میں ایک بارآیا ہے قرآن مجید میں علیہ السلام کا اعلان موجود ہے۔

مہشراً ہرسولِ یا تی من بعدی اسمہ احمد ترجہ:''میں تہمیں اپنے بعدا نے والے رسول احمد علیہ کی آ مدکی خوشخری دیتا ہوں۔''

اسم محمد علي كاذكر قرآن من جاروفعه

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل

🖈 ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين

🖈 محمد الرسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينم

🖈 وامنوا بما نزل على محمد

## اسم محمد علي كبركما كيا؟

ین عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں۔

کرتشمیه کردخی تعالی رسول اکرم علی از آفرینش بزارسال ترجمہ: اللہ تعالی نے رسول اکرم علی کا نام مبارک تخلیق کا نتات سے ہزار سال قبل رکھا۔ (مدارج النوت 257/1)

#### حضرت عبدالمطلب كاخواب

میخ عبدالحق محدث وہلوی مدارج الدوت جلدادّل میں لکھتے ہیں حضرت عبدالمطلب نے خواب و یکھا کہ ان کی پیٹت سے ایک زنجیرلکل جس کا ایک سرامشرق میں اور دوسرا سرامغرب میں تھا۔ اور اس نخیر نے درخت کی صورت اختیار کر لی۔ اس کے ہر ہے کے ساتھ نور تھا۔ اہل مشرق ومغرب اس کے ساتھ لٹک میے۔ آپ نے بیخواب مجرول سے بیان کر کے تعبیر جابی تو انہوں نے بتایا تمہاری پیٹت سے ایک لڑکا ہوگا۔ جس کی اطاعت مشرق ومغرب تک ہوگی۔ اور زمین و آسان میں اس کی تعریف ہوگی۔ اس لیے حضرت عبدالمطلب نے آپ کانام محمد (علیف ) رکھا۔

### حضرت عبدالمطلب يعصوال

حضوراكرم علي كالم المواق في جب آپكاسم كرامي محمد (علي ) ركما تو لوكول في محمد (علي ) ركما تو لوكول في آپ سے كماكر آپ سے كماكر آپ سے داوا جداد ميں سے كمى في بيس ركما تو آپ كے داوا جان حضرت عبدالمطلب في فرمايا:

رجوت ان يحمد في السماء والارض (روح البيان 184/7) ترجمه: من اميدر كمتا مول كماس كي تعريف زمين وآسان من موگ ـ

## سلطان محمود غزنوی اوراحتر ام اسم محمد (علیک)

محمود غرنوی کا خاص غلام ایاز تھا۔اس کے بیٹے کا نام محمد تھا۔محمود ہمیشداس کومحمہ کہہ کر پکارتا ایک دن اس نے اس کے بیٹے کو' ایاز کے بیٹے'' کہہ کر پکارا۔ایاز کوفکر ہوا کہ شاید محمود ناراض ہے۔وجہ پوچی بادشاہ نے کہا میں ناراض نہیں وجہ رہے کہ اس وقت میرا وضونہیں تھا۔ مجھے شرم آئی۔ کہ بے وضو سرکار دوعالم (علیہ کے کا نام لوں (تفییر روح البیان 185/7)

جنت كاملنا

سرکاردوعالم علی ارشادفرمایاجس نے اپنے بیٹے کانام میری محبت اور میرے اسم سے برکت حاصل کرنے کے لیے محمد رکھا۔

كان هو ومولوده في الجنة (روح البيان 184/7)

ترجمه: وه اوراس كابيناجنت مس جائے كار

حضرت سیدنا انس بن ما لک رضی الله عندراوی میں کہ حضور اکرم علاقے نے فرمایا بروز قیامت دونوں جنت میں قیامت دونوں جنت میں قیامت دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ وہ عرض کریں مجے اے اللہ ہمارے لیے جنت میں داخلہ کیسے حلال ہو گیا۔ ہم نے تو ایسا کوئی کا منبیں کیا۔ جو جنت میں داخل ہوجاؤ۔ کا منبیں کیا۔ جو جنت میں داخل ہوجاؤ۔

فاني اليت على نفسي ان لايدخل النار من اسمه احمد و محمد

(المواهب اللدنيين 316 شفا 150/1)

ترجمہ: اس لیے کہ میں نے قتم اٹھار کھی ہے کہ جس مخص کا نام احمر محمد ہوگا وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔

حضرت اہام جعفررضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

من اسمه محمد فليدخل الجنة لكر امة اسمه

ترجمہ جس کا نام محمہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گابیاس اسم گرامی کی عزت کے لیے ہے۔ (شفاشریف)

اذان میں اسم محمر (علیہ کے ) سن کر کیا کرے؟

Section.

جیبا کہتم نے کیا ہے خدا اس کے گنا ہوں کوخواہ پرانے ہوں یا نئے عمراً ہوں یا خطاء بخش دےگا۔ (تغییر روح البیان 229/6)

عظيم حنى فقيهدابن عابدين شامى اورعلامه طحطاوى كافرمان

واعلم انه يستحب ان يقال عند سماع الاولى من الشهادة صلى الله عليك يا رسول الله وعندالثانية منها قرت عينى بك يارسول الله ثم يقول اللهم منعنى بالسمع والبصر بعد وضع ظفرى ابهامين على العينين فانه عليه السلام يكون قائداً له الى الجنة

(شاي 293/1 طحطا وي على مراقي الفلاح ص 101)

ترجمہ: جان لوب شک اذان کی کہلی شہادت کے سننے پر صلی الله علیک یا رسول الله اور دورری شہادت کے سننے پر قرق عینی بک یار سول الله کہنامتحب ہے۔ گاراپنے انگوٹھوں کے ناخن اپنی آئکھوں پرر کھے اور کے اللهم متعنی بالسمع والبصر بے شک حضورا کرم علی اس کے جنت کی طرف قائد ہول گے۔

بن اسرائيل كايك فخص كاحرّ ام اسم محمد علي كرنا

بنی اسرائیل میں ایک مخص تھا جس نے طویل عرصہ اللہ کی نافر مانی میں گزارا۔ جب وہ مراتو لوگوں نے اسے عسل نہ ویا۔ نہ وفن کیا بلکہ آبادی سے باہر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پراس کی میت کوڈال دیا۔

فاوحى الله الى موسىٰ ان اخرجه وصل عليه

(خصائص كبرى 16/1 أروح البيان 185/7)

ترجمہ: الله نے موی علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اس کی میت کو دہاں سے اٹھا دُ اور اس کی نماز جناز ہ پڑھو۔

موی علیم السلام نے عرض کیا یہ تو بردا گنها رتھا۔ تو بارگاہ ضداو تدی سے جواب آیا: انه هکذا الا انه کان کلما نشر التوراة و نظرر الی اسم محمد قبله ووضعه علی عینیه

ترجمه: ده داقعی ایبای تمامکرید که جب بھی تورات کھولتا اوراسم محمد پراس کی نظر

ر پڑتی تواسے چومتااور آنکھوں پرلگا تا تھا۔ شمی عاشق نے بچ کہا ۔ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پر آتش دوزخ حرام کی

بركت اسم محمر ي عبداللدبن عمر كي مشكل كشائي

حفرت عبدالله بن عمر كا پاؤل بن موكيا توكسى دوست في مشوره ديايقيناوه مشوره دييخ والايا محاني موكايا تابعي موكاكه:

اذكر احب الناس اليك فقال يا محمدا فانتشرت

(شفا 18/2 الادب المفرد 432)

ترجمہ: لوگوں میں جو تخفیے سب سے زیادہ محبوب ہے اسے یادکر لیس انہوں نے یا محمداہ کہایا وسیح ہوگیا۔ یا محداہ کہایا وسیح ہوگیا۔ معلوم ہوانا م محد مشکل کشاہمی ہے۔

الله تعالى في تعظيم اسم نبي كاتهم ديا

ارشادر بانى بالا تجعلو دعاء الرسول بينكم كدعا بعط كم بعضا ترجمه بقضا كرجمة بعضا كرجمة بعضا كرجمة بعضا كرجمة بعضا كرجمة بعضا كرجمة بعض كريكارتا برجمام بليل القدر مغرين في اس كي تغيير بهي بيان كى بكرني اكرم علي كود هم كريكارتا مع بادرالقاب سي يكارف كانتم به يسيد بيار حمة اللعالمين بيا خاتم النبيان اوراس من مزيد قائل غور بات بدب كه الله في اخياء كويكاراتو تام في كريكاراليكن بور حقر آن من كم بين مي الله تعالى في يا محمد كريكاراليكن بور حقر آن من كم بين مي الله تعالى في يا محمد كريس بكارا بكريكارا النبي با ايها الموسول يا ايها الموزمل يا ايها المدور كه كريكارا -

سركاردوعالم علي كاخوداب نام كانعظيم كاحكم دينا

رغم انف رجل من ذكرت عنده ولم يصل على

ترجمہ: اس فض کی تاک خاک آلود ہوجس کے سامنے بیرانام لیا گیا اور اس نے جھے پر درود نہیں پڑھا۔ اللهم صلیٰ علی سیدنا محمد و علیٰ آله و اصحابه و بادک و سلم سیالته کاخودا سینے صحابی کواسنے نام کوغائباند بکارکردعا کرنے کا تھم دینا

ایک نابینا محض خدمت سرکار میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ دعا فر ما نمیں کہ اللہ مجھے آنکھوں کی بینائی عطافر مائے۔سرکار دوعالم علی نے فر مایا چھی طرح وضوکر پھر بیدعا ما تگ۔

اللهم انى استلك واتوجه اليك بمحمد نبى الرحمة يا محمد انى قدتوجهت بك الى ربى فى حاجتى هذه لتقى اللهم فشفه في (ابن ماجه ص100 ترمذي 1/197)

طبرانی نے بیم کیر میں نقل کیا ہے کہ ایک فیض کوسیدنا عثان غی رضی اللہ عنہ سے کام تھا گر ملاقات نہ ہوتی تھی انہوں نے اس پریشانی کا ذکر حضرت عثان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے بہی دعا نہیں سکھائی۔ تو حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے خود بلالیا۔ ادر کہا جب ضرورت ہوآ جایا کرو۔ اب ابن ماجہ تر ندی اور نشر الطیب مصنفہ مولوی اشرف علی تھا نوی میں موجود فدکورہ بالا سیح حدیث سے درج ذیل امور دوزروشن کی طرح تابت ہوئے۔

- (i) محابہ مشکلات میں اور دنیاوی حاجات میں اللہ تعالیٰ ہے ڈائر بکٹ مائلنے کی بجائے سرکار دو عالم علاقہ کے دربار میں عرض کرتے تھے۔
- (ii) پھرسرکار دوعالم علی نے اللہ تعالی سے ڈائر یکٹ خود ما تکنے کا تھم نہ دیا بلکہ خود اپنے وسیلہ والی دعاسکھائی۔ اور غائبانہ یامحمہ علیات یکارکر دعا ما تکنے کا طریقہ سکھایا۔

كافرول كويريثاني

کے کافرصنوراکرم علی پراعتراض کرتے اور خیب جوئی کرتے ایک دن وہ آپل میں کہنے لگے کہم کتے بیوتوف بیل کہ کہتے ہیں جمہ علی میں بیعیب ہے یہ جب ہے اور جمہ علی کامنی ہے باربار تعریف کیا ہوا ایک طرف محمہ علی کہتے ہیں دوسری طرف عیب جوئی کرتے ہیں یا محم کہنا مجبور و سال کے ایک میں کہتے ہیں دوسری طرف عیب جوئی کرتے ہیں یا محم کہنا مجبور و سال کہ اس کے ایک میں کے ایک میں کے ایک میں کے ایک میں ہے تھا تھی ہوا کہ آج کے بعد ہم آپ کو محمد فریش کہیں گے۔ (نعوذ باللہ عنی شتم قریش کہیں گے۔ (نعوذ باللہ عنی شتم قریش مشتمون ملمماً و بلعنون ملمماً و انا محمد (ابوداؤد)

ترجمہ:''اللہ نے قریش کی گالیوں کو کیے مجھ سے پھیردیا ہے کہ گالیاں دیتے ہیں ندم کواور لعنت کرتے ہیں ندم پراور میں تو محمہ علیقے ہوں۔''

صدیق اکبررضی الله عنه کاسر کار کے تھم کے بغیر نام محمد علی کھوانا سرکار دوعالم علی کے صدیق اکبرضی الله عنه کوانگوشی دی کہ سنار ہے اس پر اللہ لکھوا لاؤے صدیق اکبر رضی اللہ عند سنار کے پاس محے اور کہا اس پر اللہ اور جھ علیہ لکھ دو۔ جب انگوشی لے کر سرکار دوعالم علیہ کی خدمت میں آئے تو اس پر اللہ محد ابو بر لکھا تھا۔ اس پر سرکار دوعالم علیہ نے فرمایا ابو بکر! میں نے صرف اللہ کہا تھا تم محد علیہ اور ابو بکر بھی لکھوالا نے تھوڑی ویر میں جبریل آئے اور عرض کیا یارسول اللہ علیہ اللہ تعالی فرماتا ہے آپ نے صدیق اکبر کوصرف اللہ کھوانے کا کہا ان کی محبت نے کوارانہ کیا کہ اللہ کا نام بواور محد علیہ کا نہ بواور جماری رحمت نے یہ پہندنہ کیا کہ جو تیرانام کھواتا ہے ہم اس کانام کیوں نہ کھوائیں۔ (تفسیر کبیر)

تاریخ اورسیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ صلح حدید بیدی شرائط کھنے والے حضرت علی متھے۔ انہوں نے لکھا محد الرسول اللہ کا فروں کے نمائندے نے دسول اللہ کے الفاظ پراعتراض کیا کہ ان کومٹاؤ۔ سرکار دوعالم علی نے فرمایا علی تم رسول اللہ کے الفاظ مثادو۔ حضرت علی نے عرض کیا یارسول اللہ عقابی کے ہاتھ آپ کا مبارک تام مثانییں سکتے۔ آپ نے خودمثایا۔ معلوم ہوا صحابہ کی سنت تام محد علی کے ہاتھ آپ کا مبارک تام مثانییں سکتے۔ آپ نے خودمثایا۔ معلوم ہوا صحابہ کی سنت تام محد علی کے ماتھ آپیں۔

**....** 

## محمر صلى الله عليه وآله وسلم

### شنراده محمرامين جاديد

الله تعالی دنیادی سامان کے بارے میں فرماتے ہیں "قُلُ مَتَاعِ الدُّنیَا قَلِیْل" یعنی
اے می علی فرمادوکہ دنیاوی سامان تعوز اے۔ مراس کے باوجودکوئی شخص بھی دنیا کوشار نہیں
کرسکتا۔ اخلاق محمد علی کے بارے میں الله تعالی فرماتے ہیں "اِنّد کَ لَعَلْم خُلُقِ عَظِیْم" آپ تو ہو ہے ہی اخلاق والے ہیں جب تمام انسان قلیل کوشار نہیں کر سکتے تو اس عظیم اخلاق والے بیارے محمد علی کے خضائل کوکٹی کی طاقت ہے کہ شار کرسکے۔

2- میرے مرشد حضرت تنی سلطان محمہ باہور حمۃ الله علیہ نے اپنی فاری کتاب 'رسالہ روحی شریف' میں درست بی تو فرمایا کہ ''نوراحدی نے تنہائی وحدت کی ڈونی سے نکل کرعالم کثرت میں ظہور فرمایا اور بعد نقاب میم محمدی اوڑھ کرصورت محمدی اختیار کی' جس طرح کوری کا نئات میں اللہ تعالی کی کوئی مثال نہیں اسی طرح محمد علیقی بھی بے مثال ہیں۔

3- ساری کا نکات عرش فرش جن وانسان فرشته ملائکه نبا تات غرض که دنیا و جهان کی ہر چیز الله تعالیٰ سے بیار کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نکات کی ہر چیز سے براھ کرا پنے حبیب محمد علاقہ سے پیار کرتے ہیں۔

حق تعالی نے قرآن پاک میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے مثلاً نماز' روزہ' مج وغیرہ الکین کسی تھی اسلام میں بہیں فرمایا کہ میں بیکی کرو۔ لیکن کسی تھی اعزاز واکرام میں بیٹیس فرمایا کہ میں بیکی کرتا ہوں۔اورتم بھی کرو۔

لیکن محد سال کے لیے رب تعالی نے درود شریف کی نبست پہلے اپنی طرف سے اس کے بعد پاک فرشتوں کی طرف سے اس کے بعد پاک فرشتوں کی طرف سے اور پھرائیان والے مسلمانوں کو تھم فرمایا۔ کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود سیجے ہیں اے مومنوا تم بھی محمد ملک پر درود سیجو۔ آبت شریفہ لفظ ''اِن " کے ساتھ شروع فرمایا۔ جونہایت تاکید کے دمرے میں آتا ہے۔

روایت ہے کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ کے جنگل میں آگ لگ گئی۔ جنگل جلاتے آگ مدینہ کی بستی کے قریب آپنجی ۔ شہروا لے امیر المونین صفرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فریاد لائے آپ رضی اللہ تعالی نے فر مایا۔ آگ کے سامنے جاکر کہددو کہ یہ محمد ملطقہ کی بستی ہے۔ اے آگ خبردار! آگے نہ ہوھ۔ لوٹ جا! اس علم کا پانا تھا کہ آگ بھے گئی اور بستی فیک

حضرت کعب احبار سے دواہت ہے کہ جب حضرت و معلیدالسلام کی رصلت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپ صاحبزادہ حضرت ہیں علیدالسلام کو وصیت کی کداے جان پدرتم میرے بعد میرے نائب ہوگے۔ جب خدائے پر آکاتم ذکر کروتو ساتھ می مقافے کا نام بھی لیا کرور کیونکہ میں نے اس نام مبارک کوساتی عرش پر لکھاد کھا ہے۔ جب کہ میں ابھی روح اور می کے درمیان تھا۔ پھر میں نے کھومنا شروع کیا اور تمام جہانوں کی سیر کی تو ساتوں پر میں نے کوئی ایک جگہ نہ در کھی ۔ جہاں حضرت می مصطفے مقافے کا نام مبارک نہ ہو۔ میرے دب نے جھے جنت میں شہرایا تو میں نے جنت کا کوئی کی اور در پچہ ایسانہ دیکھا۔ جس پر اسم محمد مقافے نے کھی جنت کے ہرمکان و کوئی کی اور در پچہ ایسانہ دیکھا۔ جس پر اسم محمد مقت کے ہرمکان و منزل پر بی نہیں بلکہ جنت کی حوروں کی پیشانیوں پر جمنت سے درختوں کے بول پر ان کی شاخوں پر مراز آئنتی کے ہر ہے پر فرشتوں کی آئکھوں پر اور دان کے ذاتی چہروں پر ہر طرف سے بینام مبارک معرفی کھی ادر کھا۔ (ابن عساکر مواہب المدینہ)

عارفوں کے بادشاہ حضرت کی سلطان محمد باہو فرماتے ہیں کہ 'جوشن اسم محمد علیہ کا تصور کرتا ہے۔ تو فورا نبی کریم علیہ کی روح پاک تشریف لاکراسے تعلیم وتلقین کرتی ہے۔ (عین الفقر از حضرت کی سلطان محمد باہو)

بابا گوررونا تک' بانی سکے دھرم' اپنی کتاب گرفتہ میں تکھتے ہیں:

کھی ورج کتاب دے اوّل ایک خدا

دوجا نور محمدی علیہ جس جانن کیا آ

دوجا نور محمدی علیہ جس جانن کیا آ

دومزید کہتے ہیں کہ حضرت محمد علیہ کا نور مہارک دنیا کی ہر چیز میں جلوہ گر ہے۔ اگر کسی کوشک ہے تو وہ

و کید لے۔اس بارے میں ان کی ایک رباعی طاحظ فرمائیں۔ ہر عدد کو چوکن کرلو دو کو اس ش دو برهائے ہورے جوڑ کو پیج ممن کرلو بیں سے اس میں ہماک لگائے باتی بے کو نو ممن کرلو اس عل چر دو بردهائ ہر نے میں مجمیق کو یائے کوں 3 ئ 600 500 400 3 j • 300 60 90 200 200 ک į ظ ع **30** 20 20 100 8. 1000 800 محر ملك كام كيدد ہرعددکوجارگا کرلو پھراس میں دو بوحادہ بورے جوڑ کریائج کنا کرلو۔ بیس سے تقتیم کردوجو باقى يخاب ات نوكنا كراواس من محردويد هادو كورونا عك يول كبي برشي من محريك كويائد دياكادرودروي في المراب مثلأد تمييختعيل 20

یا نجے سے ضرب دی ×5

$$\begin{array}{r}
 20 \\
 20)410 \\
 40 \\
 \hline
 10 \\
 9 \times \\
 \hline
 90 \\
 \hline
 2 + \\
 \hline
 92
\end{array}$$

20 ئے تقسیم کیا 10 باتی بچے 9 نے ضرب دی 2 کوجمع کیا

92 = محمد مثلاث کے نام کے عدد بھی 92 ہیں۔ ہند دولور ام کوش کی لکھتے ہیں:

مبندر سکے بیدی سحرائی محبت کا ظہار یوں کرتے ہیں۔

عشق ہو جائے کسی ہے کوئی جارا تو نہیں مرف مسلم کا محریکا ہے ہے اجارا تو نہیں

سب یہ قیم فرض ہے طاعت محمظی

مجھ گنہگار کو حشر میں جنت ہو نصیب کملی دالے کا کہیں اس میں اشارہ لو نہیں خود بخود ان کے تصور سے سنور جاتا ہے ہم نے خود اپنے مقدر کو سنوارا لو نہیں مہوہ نام ماک ہے۔ یہوہ لفظ ماک ہے جس کو سجھنے کے لیے

قعہ مختربیدہ نام پاک ہے۔ بیدہ لفظ پاک ہے جس کو بچھنے کے لیے ہو کی کے لیے خور کرنے کے لیے خور کرنے کے لیے خور کرنے کے لیے جتنی بھی کہ الی میں جایا جائے گا۔ وہ کم ہے۔ زندگی ختم ہوجائے گی لیکن نام محمد علاقے کے متعلق کمل آگری ندلی جیں اور نہلیں گی۔ کیونکہ بیخالتی کا نئات اور محمد علاقے کا آپس میں بھید ہے۔ جسے صرف اور صرف خدا تعالی بی بہتر جانیا ہے۔ عام بندے میں کیا طاقت۔ جب سے دنیا بنی ہے دنیا ختم ہونے تک ہرکسی نے نام محمد علیقے پڑور کیا ہے۔ خور کرے گا۔ لیکن بات کمل نہ ہوگی۔

آ کھ والا تیرے جوبن کا تماثا و کھیے دیرہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

**....** 

.

ازان

محربن متنين

میں بیسلسلہ ختم ہونے سے پہلے افغانستان اور مسقط میں بیاذ انیں شروع ہوجاتی ہیں .....مسقط کے بعد بغداد تک ایک محفظے کا فرق پڑجا تا ہے۔اس عرصے میں اذا نیں سعودی عرب کین متحدہ عرب امارات ' کویت ادر عراق میں کونجی رہتی ہیں۔

بغداد سے اسکندر بیتک پھرا یک محندگافر ت ہے۔ اس وقت شام معرصوما بیا ورسوڈان میں اذا نیں بلند ہوتی ہیں۔ اسکندر بیا ورائن بول ایک ہی طول وعرض پر واقع ہے۔۔۔۔۔مشر تی ترکی سے مغربی ترکی تک ڈیرٹھ محفظے کا فرق ہے۔ اس دوران ترکی میں اذا نوں کا سلسلہ شروع ہوجا تا ہے۔۔۔۔۔اسکندر بی سے طرابلس تک ایک محنشہ کا فرق ہے۔ اس عرصہ میں شالی امریکہ میں کیبیا اور تینس میں اذا نوں کا سلسلہ جاری ہوجا تا ہے۔ فجر کی اذان جس کا آغاز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے ہوتا ہے ساڑھ نو محفظے کا سفر طے کر کے بکر اوقیا نوس تک مشرقی کنارے تک پہنچتی ہے۔۔۔۔۔ فجر کی اذان بکر اوقیا نوس تک مشرقی کا دانیں کا سفر طے کر کے بکر اوقیا نوس کے مشرقی کنارے تک پہنچتی ہے۔۔۔۔۔ اور ڈھا کہ میں ظہر کی اذا نیں مشروع ہوجا تا ہے۔۔۔۔۔ اور ڈھا کہ میں ظہر کی اذا نیں بلند ہونے گئتی ہیں۔۔۔۔۔ بسلہ ڈیڑھ محفظہ تک شروع ہوجا تا ہے۔۔۔۔۔مغرب کی اذا نیں محرک کی اذانیں مغرب کی اذانیں مونی ہیں۔۔ سیدلو سے انہمی سائرا تک بی پہنچتی ہیں کہ اسے جس انڈو نیشیا کے مشرقی جزائر میں عشا کی اذا نیں مونی ہیں۔۔ سیدلو سے انہمی سائرا تک بی پہنچتی ہیں کہ اسے جس انڈو نیشیا کے مشرقی جزائر میں عشا کی اذا نیں مونی ہیں۔۔

کرؤ ارض پرایک سیکنڈ بھی ایسانہیں گزرتا جب ہزاروں سیننگڑ وں موذن اللہ تعالیٰ کی تو حیداور معلقہ کی رسالت کا اعلان نہ کررہے ہوں اور بیسلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔





مرحبا سیّد کی مدنی العربی!
دل و جان باد فدایت چه عجب خوش لقهی
من بے دل به جمال تو عجب حیرانم
الله الله چه جمال است بدیں بوالعجهی

محمد علی کانام بلندے

بانچوں وقت اذانوں میں نام محمد علیہ کی منادی ہوتی ہے۔ بیمبارک نام ایک تحریک ہے۔

عالم اسلام کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلے جائے ہر جگہ ہر مقام پڑیہ مبارک نام ایک قدر مشترک نظر آئے گا۔

دنیا بحر میں کسی بھی ملک کسی بھی خطدارض میں بسنے والے کلمہ کومسلمان خواہ وہ ہورپ اور امریکہ کے سفید فام ہول کہ افرایقہ کے سیاہ فام - ایران وترکیہ کے سرخ رومسلمان ہول کہ برظیم ہندو پاک کے گندم کول یا چین وجا پان کے زرد چرومسلم ....سب کے سب اس ایک نام سے وابستہ ہیں -

قوم نسل رنگ وزبان کے کونا کول اختلافات کے باد جود سیسب اکر کسی ایک بات پر شغق و متحد بیں تو وہ نام محمد علی ہے۔۔۔ بلاشینام محمد علی ہی "حیل الله" ہے! اورتاری گواہ ہے کہ جب تک ہم اے پورے شعوراور خلوص کے ساتھ تھا ہے رہے گردشِ دورال کی باگ ڈور بھی ہمارے بی ہاتھوں ہیں ربی۔

اور جب سے ہم نے اطاعت میں مسلف کاس رہتے کوچوڑا ہم کلڑے کلڑے ہوگئے ہمارا شیراز و بھر میااورز مانے کی مفوکروں نے ہم کوخبار راہ بنا کراڑا دیا۔

## م ملك كانام ايك قوت ب

ايك عظيم انقلاني قوت!

ای قوت نے اس رہتی ہتی دنیا میں لمت مسلمہ کو ایک ایسا امتیازی وجو و بخشا' اور ایک ایسا مخصوص شعار عطا کیا کہ اس کی سوچ بیچار اس کے رہن مہن اس کی رفنار و گفتار سے ایک اچھوتا اور قامل فخر انسانی تندن وجود ش آھیا۔

محمد ملطقة .....الله كرسول ..... تبذيب وتمرن علم وكل تركت وعمل كايك سنبر دور كرآ غازير كمر عبوئ عالم انسانيت كوخيروفلاح كي طرف بلاتح بوئ وكما كي ويتي بي -

## محمد علاقة ايكرف شوق ب

اس كوزبان سادا كيج ولب يوسته يوستهوا جات إلى

یوں لگتا ہے جیے شریق کام و دہن میں رہی جاری ہے اور یہ خنک خنک نام سانس کی خندک بناجار ہاہے۔ اس کا آ جنگ قلب کی دھڑکن اور اس کا سرور آ تھوں کا نور بن کر جملکتا ہے۔

بینام رگیمسلم میں خون بن کردوڑ تاہے..... اس کی آرز وفکر عمل کے لیے توستہ محرکہ بن جاتی ہے۔

محمد عليه كانام لازمه حيات ٢

بات مرف يرمتش كاموتى توالله كسام جمك جانا كيام فكل تفا؟

تظیمانم ہوجاتے\_\_\_

اہے آپ کواس کے حضور کرادیے!---

ز مین بوس ہوجاتے!----

مانتے خاک پرر کو دیتے اور جس طرح مجی بن پڑتا' ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اس کی حمد ہ توصیف بیان کرتے۔ مر' معرفت رب کا تقاضا صرف پرستش تک محدود نہیں' بلکہ پوری زندگی میں اطاعت کا مطالبہ بھی کرتا ہے۔ ۔

اور بیدزندگی؟\_\_\_\_

زندگی بجائے خود ایک آئینہ خانہ ہے کہ ہزار رنگ رکھتی ہے ہزار جلوے وکھاتی ہے اور ہر جلوے میں کتنے ہی روپ بدلتی ہے۔

احساسات و جذبات کے لطیف سے لطیف تر ارتعاش سے لے کرمسائل ومعاملات کے علین وحوصلہ آ زمامرحلوں تک اس کی رنگار تی اور بوللمونی حیران وعاجز کیے دیتی ہے۔

مویاایک طرف زندگی ایخ تمام تر تقاضوں کے ساتھ دست تزئین کی منتظرہے۔

دوسری طرف عقل کے ہاتھوں سے شاند مشاطر کری چھوٹا جارہا ہے کدوہ حسن آرائی کے

سلیقے سے نابلد ہے۔

ایے میں طالبان صدق وصفا کیا کریں؟

كهال جاكيس؟

كس سے نوچيس كدان كاربان سے كيا جا ہتا ہے؟

کون ہے جو آرز ومندان تنلیم ورضا کوراہ بتائے ان کی رہنمائی کرے انہیں لغزشوں سے بچائے ان کے حوصلے بڑھائے اورانہیں ساتھ ساتھ لیے منزل مغصود تک پہنچاوے؟

کون؟ وه کون موسکتا ہے؟

کتنامشکل سوال ہے۔

محرکتنا آسان کہ جواب بےاختیارزبان پر چلا آتا ہے۔

ذراعمرو!

اس جواب کونوک زبان پرروک لو .....

سوچوكدات مشكل سوال كاجواب بلاتال بساخت زبان بركيع آحميا؟

صرف اس کیے کہ ہارے سامنے ایک اسوؤ کال ہے۔

ایک مل شخصیت ہے جس نے اللہ کا پیغام کہنچایا' اور پھرایک بھر پورا در کا میاب خدا پرستانہ

زندگی بسرکر کے حیات انسانی کے ہرشعے میں ایک بے مثل مُون قائم کردیا۔

اب امت رسول کے لیے اس سوال کا جواب کوئی مشکل نہیں رہا کہ اللہ کواپنا نصب العین ....

اله است بنا كركس طرح زندگى بسركى جاسكتى ہے۔

اب وزندگی کے ہر پہلومیں ہرمعالمے میں اور ہرشعے میں اسوء حندر بنمائی کے لیے موجود

اسلام کے نظام فکروعمل میں رسول علق کی سنت کی بھی ہیں ہیں۔ رسول علق انسانی زندگی میں اللہ کی پہنداور تا پہند ہے آگا تی دیتا ہے..... رسول علق اللہ کو مقصود و مطلوب اور نصب العین بنا کرزندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھا تا ہے۔ خواہ وہ ایک فردکی فحی زندگی ہوئنواہ ایک قوم اور معاشرے کی اجتماعی زندگی .....

محمد علي بارى زندگى بين

اس مرچشم حیات سے دوری میں ہماری موت ہے۔

امت مُسلمه جيسے جيسے اس آپ حيات سے دور ہونی جاتی ہے عالم اسلام پرايک نظر ڈال کر د کيولوکہ وہ قريب الرگ ہوتی جاتی ہے۔

اس لیے آج محمد منطقہ کے نام کوزندہ رکھنے کے لیے نہیں ۔۔۔۔

كيونكهاس كوزنده وتابنده ركھنے والاتورت العالمين بــــــــ

بلکراپنے آپ کوزندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تذکار محد علاقے کی تکرار کرتے رہیں۔ اسور محمد علاقے کی ہر جملک ہمارے لیے حیات نوکا پیغام بن سکتی ہے۔

شرط بيہ كة قلب مضطرآ مكينة كرارطلب بن جائے۔

به بزار ولوله وشوق!

به صدادب واحرام!

به نهایت عجز واکسار!

بارگاورسالت می کمرے ہوئے درجم سکتے پردستک دے دے ہیں۔ بستام بریک و مرفظے ز خارستان طبع سوئے فردوس بریں ہشتے گیاہ آوردہ ام (جای)

**\_\_\_\_** 

## اسم محرعلي

جملہ مفات کی کا یہ آئینہ دار ہے اس نام سے خدا کا جلال آفکار ہے قائم ای ہے الل رضا کا وقار ہے یہ راز وار قدرت پروردگار ہے المحتا ہے شور اس یہ درود و سلام کا یہ نام اک بہانہ ہے الطاف عام کا سب کو ہے شان اسم محمد کا اعتراف کرتی بین ساری عظمتین اس نام کا طواف کیتے نہیں یہ نام ہو جب تک زبال نہ صاف یہ نام لو تو کرتی ہے قدرت خطا معاف یہ اسم پاک چشمہ فیضان عام ہے نام خدا کے ساتھ کبی ایک نام ہے اس نام سے لرزتے ہیں شابان ذی حقم اس نام سے فرشتے بھی ہوتے ہیں سر بہ خم شرازے اس سے دین و سیاست کے ہیں بہم بہاں ای کی شرح میں ہے قست ام جتنی جہاں میں اس کی ہے توصیف کی گئی اتنی کسی کی مجمی نہیں تعریف کی گئی

## نام کی خوشبو

ادای کے سفر میں جب ہوا رک رک کے چاتی ہے

سواد ججر میں ہر آرزو چپ چاپ جلتی ہے

رئیں تا آساں پھیلا ہوا محسوں ہوتا ہے

گزرتا دفت بھی مظہرا ہوا محسوں ہوتا ہے

و الیے میں تری خوشبو

کر مصطفے صلی علیٰ کے نام کی خوشبو

دل حسرت زدہ کے ہاتھ پر ہوں ہاتھ رکھتی ہے

دل حسرت زدہ کے ہاتھ پر ہوں ہاتھ رکھتی ہے

سفر کا راستہ کہا ہوا محسوں ہوتا ہے

سفر کا راستہ کہا ہوا محسوں ہوتا ہے

امجداسلام امجد

میں بے نوا سی مرا آقاً عظیم ہے نبست کو میری دیکھنے مجھ پر نہ جائے

4

آ تکھیں ملا کے بات نہ کر مجھ سے آفاب میں ذرہ دیار رسالت مآب ہوں

ثنا تیری بیاں کیا ہو صفت تیری رقم کیا ہو نہ اس قابل زبال نکلی نہ اس لائق کلم لکلا

عجز گویائی کا مظہر بن گئی ہے میری نعت مسری نعت سے ہوتیری ثنا

4

حضور عجز بیاں کو بیاں سمجھ لیجئے جے جہ دامن فن آستاں ہے کیا لاؤں

آج مضمول باندهتا ہول مدحت سرکار کا حق ادا کرتا ہول اپنی طاقت گفتار کا لیکن اس منزل میں سب کا حوصلہ ہے دم بخود فکر کا جوش سخیل کا لب اظہار کا